

ستيدعلى شرف اليدين موسوع كالادى





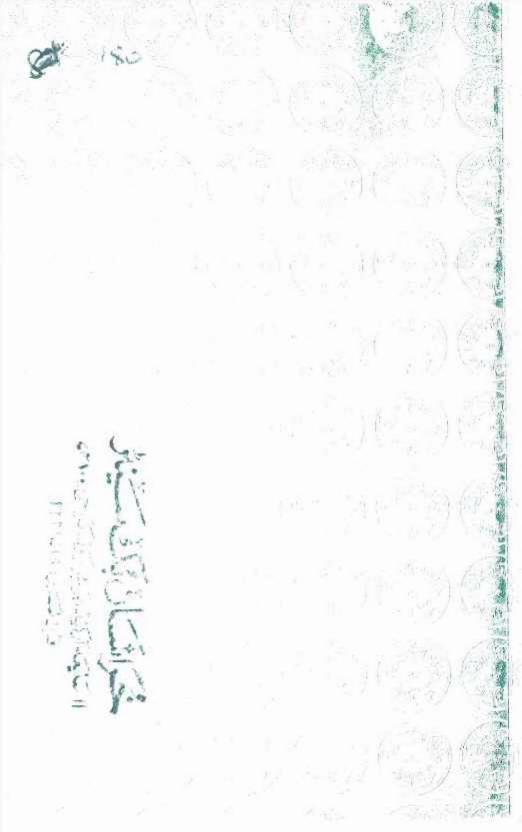

# Williams

# جمله حقوق تجق نا شرمحفوظ

| انبياءِقرآن (آدمٌ،نوحٌ ،ابراميمٌ) | نام کتاب۔۔۔۔۔                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| بادى                              | تالف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |
| دارالثقافة الاسلاميه بإكستان      | ناشر                                       |
| نى الجية الحرام ١٣٢٣ ١١٥٠         | سال طباعت                                  |

#### عرض ناشر

حمد وستائش اس ذات باری تعالی کے لئے مختص ہے، جو ہرغیب ونہان سے واقف ہیں: ﴿ ومانسسر ج من شمسراتِ من اکسمامها و مساتسحمل من انشی و لا تعضع الا بسعلمه ﴾ "اس سے علم کے بغیر نہ کوئی پھل اپ شکوفوں سے لکتا ہے اور تہ کوئی ما وہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ چنتی ہے' (فصلت/ ہے)

جوابي بندول كى سروخفا سے واقف وآگاہ ہے:

﴿ويعلم ماتحفون وماتعلنون﴾

"اوروه تهارے پوشیده اور ظاہری اعمال کو جانتا ہے؟" (ممل/٢٥)

حماس ذات كيلي جس كے بيضه ميں بندوں كى رگ حيات ب:

﴿ سامن دآبةِ الاهواعد استاصيتها ﴾ "كولى جائداراييانيس جس كى چيتانى الله كى كرفت بيس نديو ( هود/ ٥٦ ) رخمن ٢١٩

حداس ذات کیلئے جس نے انسان کودوگران بہا جبتوں نے وازا، جن میں سے ایک جبت باطنی

ہے جے روایات میں عقل کہا گیا ہے، حمداس ذات کیلئے جس نے انسانوں کی عقل کی تربیت و

رہنمائی کیلئے دوسری جست یعنی انبیاء کومبعوث کیا، حمداس ذات کیلئے جس نے اپنی ندائے حق کوتمام

بندوں تک پہنچایا، حمداس ذات کیلئے جس نے ہرلحہ، ہرجگہ کوئی نہ کوئی ڈرانے اور بشارت دینے والا

بھیجا ہے۔

تمام تعریقیں اس ذات جلال وجمال کیلئے مخصوص میں جس نے مخلوق ترابی

(خاکی)کومجود طائکہ قرار دیا تمام اطاعت و بندگی اس ذات لایزال کیلے مختص ہے جس کی اطاعت وفر ما نبر داری سے جو بھی سرکشی کرتا ہے وہ مردود وملعون قرار پانے کے مستحق ہے ، تمام تعریفیں اس ذات کیلئے لاگق وسر اوار ہیں جس نے زمین وآسان میں اپنی نعمتوں کے ڈھیرلگا کرانسان سے خطاب کیامیری نعمتیں تمہارے حساب و کتاب ہے باہر ہیں:

﴿ وان تسعدوانسست السلسه لانسسسوه اله "اوراگرتم الله كانعتول كوشاركرناچا بوتوشارند كرسكوك" (ابرابيم / ۳۳) دوسرى آيات مين قرمايا بيسب تمهار سالي مخرين -

حمد وثنااس ذات کیلئے سزادارہے جس نے اپنے ان بندوں کیلئے جواپے جہل ونادانی کی وجہ
سے اس کی اطاعت و بندگ ہے بھٹکتے ہیں ان کیلئے ایک ایسے دروازے کا اعلان کیا جس سے وہ
دوبارہ اسکی اطاعت و بندگ میں داخل ہو سکتے ہیں اس دروازہ کا نام'' توب' ہے۔وہ ذات تنہا تو بہ
تبول ہی نہیں کرتی بلکہ تو بہ کرنے والوں کودوست بھی رکھتی ہے:

﴿إِن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴿ "بِينَكَ خداتُوبِ كَرِينَ والول اورياك وصاف ريخ والول كودوست ركهائج " (بقره/٢٢٢)

حمراس ذات كيلئے ہے جس نے تمام عبادتوں كو ہدايت ور جبرى سے جوڑا ہے،اس ہدايت و رہبرى كو جمدوقت جارى ركھى ، جس كى مثال حضرت نوس جيں آپ فرماتے جيں بيس نے اپنى قوم كې دان رات كھلے اور پوشيده طور پر ہدايت ورہنمائى كى:

﴿ قَلَ رَبِ انِّي دَعُوتَ قُومَى لِيكُاوَ نِهَازًا ﴾ ''نُوحَ نَهُ كَهَا: پِرُوردگارا! مِسْ نِهَارًا ﴾ قوم كورات دن دعوت ديتار با" (نوح/۵)

﴿ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارًا﴾

'' پھر میں نے انھیں اعلانیہ طور پر اور نہایت خفیہ طور پر بھی دعوت دی' (نوح/ 9)

بدایت ورہبری کرنے والوں کوقر آن کریم میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے ہیں ہے زیادہ جس نام یاصفت سے نوازا گیا ہے وہ صفت''نی' ہے،''نی' بیٹن جے خدانے خبر دی ہو۔خداک طرف سے سب سے پہلے خبر پانے والے حضرت آ دم صفی اللہ ہیں، قر آن کریم میں آخیس نبی کے عام سے یاد نہیں کیا گیا، حضرت آ دم صفی اللہ''قبر ممنوع'' کے قریب ہوئے ، جسکی وجہ ہے آپ کاس عمل کو مقام انبیاء اور ان کی ذات کے منافی قرار دیا جاتا ہے لہٰذا ہم نے مناسب سمجھا اسے اس کہ کہا ہے بحث نبوت ورسالت اور قصہ' آ دم میں بیان کیا جائے:

آوم فى الله ك بار على قرآن كريم من كمى نسيان عبد عبد كوبعولان كاذكرآيا ب:

﴿ولقدعهدناالي ادم من قبل فنسى ولم نحدله عزمًا ﴾

''اور خقیق ہم نے اس سے پہلے آ دم سے عبدلیا تھالیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایاب'' (ط/ ۱۱۵)

بھی اعتراف ظلم اورطلب مغفرت کا ذکر آیا ہے:

﴿ ربناظلمنا انفسناوان لم تغفر لناو ترحمنالنكونن من الخسرين ﴿ " برورد كارا! بهم في اي آپ برظلم كيا اور اگر توني بميس معاف نه كيا اور بهم برزم نه كيا توجم نقصان الله ان والول ميس سے بوجا كيس ك " (اعراف/٢٣)

قرآن کریم نے آوم صفی اللہ کی طرف خطاد لغزش کی نسبت دی ہے الی نسبت کی اور ہی کے بارے میں ہور آیا ۔ اور دلائل بارے میں خطاد لغزشوں کی تغییر وتو جید دیگر آیات اور دلائل عقل ہے ممکن ہے لیکن حصرت آوم صفی اللہ کے بارے میں ایسائمکن نہیں یہاں بقول عرفاء'' پائے استدلال ہاں چو بین بود'' کا معاملہ ہے لہٰذا علماء کرام نے آیات قرآنی ہوئے اس خواس کو بین بود' کا معاملہ ہے لہٰذا علماء کرام نے آیات قرآنی ہوئے اس کی سابقہ عقا کدکو بنیا دینا کر عصیان آوم کو ترک اولی قرار دیا ہے، ہم نے مناسب سمجھا اس کتاب میں بحث عصمت انبیاء کو بھی بیان کریں۔

فلىفدو حكمت بعثت انبياء ومرسلين كفروشرك كيساته جهادكرنا بياس مقابله كاآغاز حضرت نوح عليالسلام عصروع مواءابرا بيم خليل اس كي جسوار بين اس كتاب مين حسب تعلسل حضرت نوع اور حضرت ابراہیم خلیل کا قصد بیان ہواہے البذاہم نے مناسب سمجھا شرک ومشرکین کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی جائے ، انبیاء کرائم گرچہ خداکی طرف سے خبر کے ساتھ بشارت اورڈرانے والے میں لیکن ساتھ ہی وہ عام انسانوں کیلئے بندۂ خدا بننے کیلئے نمونہ کامل بھی ہیں ہم جب تک ان کی زندگی کے نشیب وفراز کے واقعات کوسامنے ہیں رکھیں گے اس وقت تک سعادت ہے ہمکناراور بندۂ خدائبیں ہو سکتے ان کی اقتداءاور پیروی کیلئے قصص انبیاء کامطالعہ ضروری ہے تضص انبیاء ہے آگاہی کے لئے ہمارے پاس معتبر ما خذومصد رصرف قرآن کریم ہے قرآن کریم میں شکسل انبیاء میں آ دم صفی اللہ کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے مولفین وصفین قصص انبیاء نے حصرت آ دم کے بعد حصرت ادر لیل کا ذکر کیا ہے چنانجدان کی نبوت کے بارے میں قر آن کریم میں دوآیات موجود ہیں گر چدان کی نبوت قر آن سے ثابت ہے لیکن تشکسل میں آدم کے بعدان کی نبوت کا ہونا مشکوک ہے کیونکہ خداوندعالم نے بعثت انبیاء کا آغاز حضرت نوع سے کرنے کا ذكركيا بالبذاسب سے يہلے''اولى العزم'' نبي حضرت نوح عليه السلام بين فقص انبياء كا آغاز حضرت نوع سے ہوتا ہے ہم نے کتاب اورونت کی ضرورت کومد نظرر کھتے ہوئے اس کتاب کی اختآم حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام قبر مان تو حیدوبت شکن پر کیا ہے۔

انسان قوت ارادہ فدرت تسخیر اور اعلی ورسگاہوں کے اسناد کے صافل ہونے کے باوجودا پنی زندگی میں ایک مثالی نمونداور''اسوہ حسنہ' کی سر پرسی میں پچھ دیرزندگی گزارنے کا نیاز منداور مختاج ہے ،اعلی درسگاہوں سے سندیافتہ قانون دان بھی پچھ دیر کسی تجربہ کاروکیل کی شاگروی میں رہنے کھتان مند ہیں علوم طب میں ایکے نمبروں سے کا میاب ہونے والے بھی مرض ودوا کی تشخیص کیلئے ایک تجربہ کارطبیب کے ساتھ رہنے کے مختاج ہیں چہ جائے کہ انسان جو ماورائے حواس مولا و معبود کی عباوت و بندگی کرنے اور رضایت خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کی بندہ صالح کی پیروی کرنے کامختاج نہ ہو، ظالم وطافی سے مقابلے، جاہل و نا دان انسانوں کے طرف سے در پیش مشکلات کا مقابلہ کرنے ان سب سے احسن طریقے سے منطنے کیلئے اعلی کردار کے حامل انسان کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، کا روان بشری ہیں مثالی نمونے اور سیرت طیبہ کے حامل انسان انبیاء کرام ہیں لہٰذا اپنی زندگی کورضائے خدا پرگامزن اوران مثالی نمونوں کی پیروی کرنے کیلئے ہم قصص انبیاء کے متابع ہیں جہاں خداوند عالم نے سورہ ممتنے کی آیت اور ادبیں فرمایا: ابراہیم اور آپ پر انبیان لانے والوں کی زندگی 'اسوہ حسنہ'' ہاں کی پیروی کرنے کا تمام بھی دیا ہے:

﴿ لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابزهيم والذين معه ﴿ " ثَمْ لُوكُول كَيلِكَ ابرا بَيمَ اوران كَساتَهيول مِن بَهْرَين نمونه بُ " ﴿ لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة ﴾ " " تحقيق انهى اوگول مِن تبهار لك ايك اچهانمونه بُ

خداوند متعال کی عظیم نعتوں میں ہے ایک نعت دوآ تکھیں ہیں چنا نچر تن سجانہ تعالی نے ان دو افتہ سے نعتوں کا بار بار ذکر کیا ہے وہ ذات بہتر جانتی ہے کہ کس حکمت کے تحت اس نے انسان کو دوآ تکھیں عنایت کی ہے حالانکہ ایک آئکھ ہے بھی دیکھا جاسکتا تھا، ایک آئکھ خراب ہونے ہے انسان کو دشواری دشکل پیش آتی ، پھرانسان کو معلوم ہوتا ہے کہ آئکھ کتنی بردی ہمت ہے۔ آئکھوں ہے محروم انسان کیلئے یہ بارونق دنیا قبر کی مانند ہے خداوند متعال نے جسطر ح انسان کو مادیات دیکھنے کیلئے طاہری آئکھیں دی ہیں ای طرح اس نے حقائق ومعارف کو درگ کرنے کیلئے بھی اے دوآ تکھول سے نواز اہے لیکن مادی آئکھوں کے برعکس اگروہ ان دوآ تکھوں بیں ہوتی ہے می بیت ہوتی ہے بھی طور پراکٹر و بیشتر انسان ان دوآ تکھوں کے برعکس اگروہ ان دوآ تکھوں بیں ہوتی ۔ لیکن برحمتی ہے عام طور پراکٹر و بیشتر انسان ان دوآ تکھوں کے ہوتے ہوئے بھی صرف ایک آئکھ سے بھی و کیلئے جرنہیں ہوتی ۔ لیکن برحمتی سے عام طور پراکٹر و بیشتر انسان ان دوآ تکھوں کے ہوتے ہوئے بھی صرف ایک آئکھ سے بھی دیکھیے جاتے ہوئے بھی صرف ایک آئکھ سے بھی دیکھیے جین دور کی آئکھ سے بھی دیکھیے دانے کو دوایات ہیں "دوبال" کہا گیا ہے جین دیکھیے دانے کو دوایات ہیں "دوبال" کہا گیا ہے جین در کھتے ہیں آگیا آئکھ سے دیکھیے دانے کو دوایات ہیں "دوبال" کہا گیا ہے جین در کھتے ہیں آگیا آئکھ سے دیکھیے دانے کو دوایات ہیں "دوبال" کہا گیا ہے جین در کھتے ہیں آگیا آئکھ سے دیکھیے دانے کو دوایات ہیں "دوبال" کہا گیا ہے جین در کھتے دیں گھنے دانے کو دوایات ہیں "دوبال" کہا گیا ہے جین در کھتے دیں در کھتے دیں گھنے دانے کو دوایات ہیں "دوبال" کہا گیا ہے دیکھیے در کے دوبال کی دوبال کو دوبال کھا کو دوبال کو دوبال کو دوبال کی دوبال کو دوبال کو دوبال کے دیکھوں کے دوبال کو دوبال کی دوبال کو دوبال کو دوبال کو دوبال کو دوبال کی دوبال کو دوبال کوبال کوبال

دجال وہ ہے جوصرف مفادکی آگھ ہے دیکھتا ہے اورانسان کی مفادکی آگھ ہی کوصرف استعال کرتاہے جیساجب مفاد پرست انسان کامفاد بنمآ تو وہ دیندار بن جاتاہے اسی طرح مجھی دیندارانسان مفادکی خاطر دین کوچھوڑ کر الحداور ہے دین ہوجاتا ہے آسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس دوراور نزد یک دیکھنے والا چشمہ ہوں اور وہ نزدیک دیکھنے کیلئے دور کا چشمہ استعال کرے۔ دین ودیانت میں بھی صرف ایک آگھ ہے ویکھانہیں جاسکتا۔

باب اعتقاد میں ایک بحث ، بحث عصمت ہے جب الل تشیع کہتے ہیں کہ ہمارے آئمہ معصوم ہیں تواہل سنت بہت چڑتے ہیں اور کہتے ہیں بی غلط بات ہے پیغیر کے بعد کوئی معصوم نہیں یعنی برخض غلطی کرسکتاہے لیکن جب انہی کے سامنے کوئی شخص خلفاء واصحاب بر تنقید کی انگلی اٹھا تاہے توانھیں غصہ آتا ہے اور جواہا کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے خلفاء وصحابہ غلطی کریں وہ خود نہ تنہاغلطی نہیں کرتے بلکہ ان کی پیروی کرنے والے بھی جنت جاتے ہیں ای طرح ایک اورکلمہ جو ہمارے ہاں رائج ہے جب کوئی سی خلافت وخلفاء کا نام لیتا ہے تو ال تشیع بہت غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خلفاءاورخلافت سنیوں کا کام ہے ہم خلافت کے قائل نہیں ہمارے ہاں امامت ہوتی بے لیکن جب کوئی مخض یمی لفظ خلافت پنجبر کیلئے حدیث سے بیان کرتا ہے کہ آمخضرت نے فرمایاعلی میراخلیفہ ہے تو اس وقت بینعرے بلند کرتے ہیں اگرخلافت کالفظ صرف علی کے ساتھ ا چھااور سزاوار ہے لیکن اگر دوسرے کہیں تو کہتے ہیں خلافت ہمارے ندہب میں نہیں ،ای طرح جب کوئی عالم بیصدیث نقل کرتاہے کہ پنجبرا کرم نے فر مایاعلاء میرے خلفاء ہیں تو اس وقت بھی انھیں اچھالگتا ہے کیونکہ جانشینی پیغیبر کے تمام امتیاز ات مقام اور عزت انھیں ملیں گئیں کیکن جب نبی ک ذمددار یوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیسے مکن ہے کہ ہم نبی بن جا کیں ،ہم نبی تونہیں کہ سارے دین کے کام ہم کریں ہمارے ہاں کھے ایسی ہی صورت حال ہے اگر امام جی یا مرجع کی نمائندگی کرنا فوائداورامتیازات تک ہوتو اچھا ہےادرانھیں اس میں مزہ آتا ہے کیکن جب ذمہ دار ہوں کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے اس وقت ایسے اقدام کرنا قطعاً مصلحت نہیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے کم از کم اس کام کومیری زندگی میں نہیں ہوتا چاہئے۔ نقاد گرامی قدر

ہماری اس قتم کی کا وش کو نفتہ و تنقید کا نشا نہ بنانے والے دوگر وہ موجود ہیں۔ ان ہیں ایک گروہ جو صرف جھے سے تنقید نہیں کرتے بلکہ وہ معاشرے ہیں ہراس فرد کے خالف ہیں جوانح اف کی نشا ندہی کرنے اور اس پر قلم او د زبان کھولنے والا ہوں۔ اس سلسلے ہیں ہماری تسلی کے لئے قر آن کریم کی وہ آیات ہیں جن میں خدا و ندمتعال نے اپنے پیغیبر سے فرمایا ''اگران لوگوں نے آپ کو جھٹلا یا پو قر آپ سے پہلے والوں کو بھی جھٹلا یا ہے'' اس ملک ہیں بڑے بڑے جیدا ور زاہد علما وگر رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جب وہ ناوان دوستوں اور دشمن کی سہام مسموم کا نشا نہ بنے ہے کھوظ تبیس رہے تو ہمارے بھی موجود ہیں جب وہ ناوان دوستوں اور دشمن کی سہام مسموم کا نشا نہ بنے ہے کہ ان کے نفتہ ہمارے بھی موجود ہیں جب وہ ناوان دوستوں اور دشمن کی سہام مسموم کا نشانہ ہے کہ ان کے نفتہ میں بارے بقا وات کی کیا حیثیت ہے کہ ان کے نفتہ وتنقید سے نگر مسموم کا نشانہ کی کھیل بندا ہیں ان کے نفتہ وتنقید کو بیکس مسموم کرتا کیونکہ ان کی تنقید میرے انتقا وات کا جواب ہے۔

دوسرا گردہ ان افراد کا ہے جواس معاشرے میں ان خرافات وانح افات کے ازالے کے حق میں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان خرافات کوختم ہونا چاہئے اس سلسلے میں وہ ہماری کما میں خرید کر پڑھتے بھی ہے اس سلسلے میں وہ ہماری کما میں خرید کر پڑھتے بھی ہے لیکن وہ اس وقت ہماری کما بول و تحریر کے بارے میں اس طرح نفذ کررہے ہیں جو کسی ایسے شخصیت پر کی جاسمتی ہے جو علم وقکر کے بلندمقام پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر وسائل اور ذرائع کی بھی حامل ہو۔ اگر ہماری شخصیت الی ہوتی تو آئی تنقید ٹھیک تھی ہم ایسی ہی صورت میں الی تحریر پیشی کہ کہ مالی ہو۔ اگر ہماری شخصیت الی ہونی تو آئی تنقید ٹھیک تھی ہم ایسی ہی صورت میں الی تحریر ہوتا ہے گویا ہے بھی دوسرے گروہ کے ساتھ قار نمین کی استطاعت کے مطابق ہوتی ، انگی اس تنقید سے بی طاہر ہوتا ہے گویا ہے بھی دوسرے گروہ کے ساتھ ہیں۔
ہم نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اس لئے نہیں تھا کہ ہم اس میں اہلیت کے حامل ہیں بلکہ

ہمارایدا قدام اس لئے تھا کہ انحراف اور باطل کی پچھآ واز وب جائے۔

آخریس این مالک و معبود برحق کے حضور میں سربسجد ہ شکر بھول کہ اس نے جھے نعمت صحت '
سلامتی اعضاء وجوارح اورحواس ظاہری و باطنی سے نواز نے کے ساتھ اپنے پہندیدہ دین اور دہبران حقیق سے دفاع کرنے کی توفیق عنایت کی میں اسکی اس نعمت عظمی کاشکر کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ اس نے جھے اس سلسلہ میں ایسے خلص و باصفاد وست واحباب کی معاونت میں رکھا، جنگی معاونت میں وہی منطق شامل تھی ، جسے ذات باری تعالی نے اپنے رسولوں کی زبان سے کہا وہ بھی ایسے کہ جم تھے ہے کی قشم کے اجر کے خواہاں نہیں'' کیونکہ بیضد مات مادی اجرت سے بالا ہیں ۔ ایسے موقعہ پر جھے اپنے مالک و معبود کے سامنے تقصیر دکوتا ہی پرشر مندگی ہوتی ہے۔ لہذا بیل جدائے برزگ و برتر سے مغفرت کا خواہاں ہوں۔

ساتھ ہی خداوند متعال ہے دعا ہے اس کتاب کی تالیف میں جتنے بھی تیرے نزدیک پہندیدہ حقائق درج ہیں اسکی اجرمیں میرے ساتھ میرے معاونین کرام کو بھی برابر کا شریک قرار دے کیونکہ وہ ان حقائق کو صفح وقر طاس پرلانے میں برابر کے شریک ہیں۔ اگراس میں کو تاہی یا نعوذ باللہ کوئی غلط بیانی ہے تو ان برا دران کو اس تقصیر ہے معاف رکھنا۔ جن برا دران نے اس کتاب کی باللہ کوئی غلط بیانی ہے تو ان برا دران کو اس تقصیر ہے معاف رکھنا۔ جن برا دران نے اس کتاب کی تدوین میں معاونت کی وہ بیا حباب ہیں جناب برا درخادم حسین صاحب سلم جناب برا درفیاض حسین صاحب جناب برا در مجمد جا بو میں صاحب جناب برا در مجمد جا برا در مجمد باقر صاحب خدا ان سب کو حفظ وامان میں برا در سیدنا صرفی شاہ نفتو می صاحب جناب برا در مجمد باقر صاحب خدا ان سب کو حفظ وامان میں برا در سیدنا صرفی شاہ نفتو می صاحب جناب برا در مجمد باقر صاحب خدا ان سب کو حفظ وامان میں رکھے اور اس عالم میں اجر جلیل وجمیل ہے نوازیں اور انبیاء واولیاء کی قرب وجوار نصیب کریں و آخر دعو دنا المحمد و للہ رب العالمین .

سيرعلى شرف الدين موسوى على آبادى ذى القعدة الحرام ۴۲۳ اجرى

# يم ولاد والرحس والرجيع

المحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم و بنبيه وصفيه و نحيبه وحبيب و وحبيب و صفيه و اصحابه وحبيب و سيدنا و اصامنا و اصام الانبياء والائمة المعصومين و اصحابه المنتجبين عليهم صلواة الله وصلواة المصلين تُتبرا من اعدائهم و اعداء الله احمعين من الآن الى قيام يوم الدين

#### تمريد:

قصص انبیاء و مرسلین ان قصول کہانیوں جیسانہیں جود نیا کے قصد سازوں اور کہانی نو بہوں کے وہم و خیالات سے بنائی گئ قرضی شخصیات کے کارناموں پر شمل ہیں جواپے زمانے میں ایک انوکی شخصیات بھے جیسے رسم واسفند یارو فیرو ۔ قر آن کر یم نے قصص انبیاء کونقل کرتے ہوئے جر انسان اعلی تصویر شی کی ہاس میں انبیاء وہ ذوات ہیں جن کی تاک اور پیروک کرتے ہوئے ہرانسان اعلی مرتب انسانیت اور عبود یت و بندگی خدا پر فائز ہوسکتا ہے۔ چنا نچے انبیاء کرائم نے ایسے انسانوں کو مرتب انسانیت اور عبود یت و بندگی خدا پر فائز ہوسکتا ہے۔ چنا نچے انبیاء کرائم نے ایسے انسانوں کو تربیت دے کرا ہے احکام سے نزد کیک کرکے دکھایا۔ جیسا کہ تیفیمراسلام کی حیات طیب میں آیا ہے کہ تیشہ اوگوں کو بی بتایا ہے کہ جم مبشر ہیں۔ ہم آپ اور خدا کے درمیان میں رابط کے طور پر ہیں۔ نے ہمیش اوگوں کو بی بتایا ہے کہ جم مبشر ہیں۔ ہم آپ اور خدا کے درمیان میں رابطہ کے طور پر ہیں۔ ہم آپ اور خدا کے درمیان میں رابطہ کے طور پر ہیں۔ انتخاب کا اعز از بخشا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ انشرف الانبیاء ہوتے ہوئے خدا و ندمتعال نے تر آن کر کیم اس ابراھیم ظیل کو وہ مقام و منزلت بخشی کہ بندگی خدا میں ان کی تاکی اور بیروی کرنے کا تھم ہے۔ یہاں سے بینکت واضح ہوجا تا ہے کہ دین اسلام میں تمام انبیاء ہونے واحد کے حال ہیں۔ ان میں

زمان کوئی اختلاف پیدائیس کرتا۔

قصدابراهیم خلیل میں ایک چیز جوقر آن نے نقل کی ہوہ یہ ہے کدووت الی الله میں کسی متم کی تنظیم سازی، ادارہ سازی ادرانجمن سازی کی گفجائش نہیں ہے۔ ہرانسان داعی حق ہے لہذا قرآن كريم ميں ابراهيم كوبيلقب بخشاہ كدوہ خوداين جگه ايك امت تھے۔ ہميشہ داعيان حق صرف خود كو خدا کے حضور میں جوابدہ مجھ کرآ گے بڑھتے ہیں تا کہ وہ اس ونیا میں انہیں تو فیل سے نوازیں اور آخرت میں اس کے حضور مرخر و ہو جا کیں۔اس کے خلاف اب تک جوبھی اجماعی دعوت یا اجماعی شکل وصورت کی وعوت وجود میں آئی ہے، جاہے وہ انجمن و تنظیم کی صورت میں ہویا اجتماع کی صورت میں۔ وہاں حاکم ایک خود پرست اور خود غرض انسان رہاہے۔جس نے ایک گروہ کو پرغمال بنار کھا ہے۔ایسے انسانوں کا طغیان ایک انفرادی انسان کے طغیان سے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کیونگہ ایک انفرادی انسان کے طغیان کا دائر ہ اسکی اپنی سوچ قکر ، مال ودولت اور اولا دے جو اپنی جگہ محدود ہیں۔ لینی اسکا طغیان ایک محدود پیانے پر ہوگا۔ جبکہ تنظیمُ ایک گروہ کی حمایت حاصل کر کے توم پرمسلط ہوتی ہے بعنی وہ ایک توم کے او پر حکومت کرنا جا ہتی ہے، تھیمی افراد میں ہے کسی کو آپ پہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ وہ خود کو خدا کے حضور جوابدہ مجھتا ہے بلکہ وہ خود کوملت وقوم کے سامنے جواب دہ قرار دیتے ہیں، پیافراد تنظیم کے آ کین اور دستور کے سامنے خود کو جوابدہ سجھتے ہیں۔ان کے تنظیم کا دستوراورا کین انہی کا خود ساختہ ہے جس پر انہی میں سے ایک خود پرست انسانوں کا ٹولہ جا کم ہوتا ہے۔ جوانہیں خوش بھی کرسکتا ہے اور آمریت کا مظاہرہ بھی کرسکتا ہے۔ کین جوافرادخود کوخدا کے سامنے جوابدہ قرار دیتے ہیں ،ان کےنفس سے کمی بھی وقت آ مریت جنم

فيوت ورسالت

اصول عقا ئدمیں حسب تشکسل آیات قر آنی' تو حید کے بعد نبوت ہے، نبوت وہ مقام ومنصب

الی ہے جے خداوند متعال خلق خدا کی ہدایت ورہبری کیلئے انسانوں میں ہے کی کوعطا کرتے ہیں انسان کی رہبری و ہدایت کیلئے خدا کی طرف سے منتخب ہونے والی ہستیوں کے منصب کے مختلف و متعدد ذاویے ہے گونا گوں اعتبار کے حال ہیں جنہیں مختلف ناموں سے قرآن کریم میں یاد کیا گیا ہے مثلاً نبوت رسالت امامت ولایت خلافت وغیرہ اکیکن اس تسلسل اصطفی اورا نتخاب الہی میں دوجہ نبوت کو ہی اولیت حاصل ہے شایدای وجہ سے اعتقادات میں نبوت کو ہی کا ورجہ حاصل ہے شایدای وجہ سے اعتقادات میں نبوت کو مرکزیت کا ورجہ حاصل ہے لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ '' نبوت' کے لغوی اورا صطلاحی معنوں کے علاوہ اس منصب سے متعلق تمام ضروری ابحاث پریات کی جائے ۔ اس مقام پر ہم میدواضح کرنا ضروری سیجھتے ہیں کہ متعلق تمام ضروری ابحاث پریات کی جائے ۔ اس مقام پر ہم میدواضح کرنا ضروری سیجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں ان کلمات کا استعمال (نعوذ باللہ) شعراء اور او یب حضرات کے کلمات کے استعمال جیسانہیں بلکہ یہاں ہرکلہ میں تقائق پوشیدہ ہیں ۔ علائے اعتقاد نے بحث نبوت میں دو متم کے ابواب کھولے ہیں:

البيوت عامه

۲ \_ نبوت خاصه

لیکن عقائد پر کلھی گئی کتابوں میں ان دونوں ابواب سے متعلق تسلی بخش بحث کا فقدان ہے یہ دونوں ابواب سے متعلق تسلی بخش بحث کا فقدان ہے یہ دونوں ابواب متعدد زاویۂ نگاہ سے تشریح و توضیح طلب ہیں لبذا وین و ندہب کے بخن گو حضرات باب نبوت میں سیکولرا کیڈمیوں سے فارغ التحصیل لوگوں کے سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پاتے باب نبوت میں سیکولرا کیڈمیوں سے فارغ التحصیل لوگوں کے سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پاتے باب باب نبوت میں مشکل میں جتلا ہیں تا ہم ان صفحات کے تو سط سے ذمہ دارا فراد کی توجداس جانب میذول کرنا جا ہے ہیں۔

باب نبوت عامر میں علائے اعتقاد صرف ایک قتم کی بحث ہے متعلق چند سطور یا چند صفحات لکھ کر گزرجاتے ہیں وہ اس ضمن میں قاعدہ لطف، ضرورت ہدایت ورہبر کی نجات از شقاوت طلب سعادت اور تنہاعقل علم کے ذریعہ انسان کی سعادت تک پہنچنے سے بجز و ناتوانی کی بات کڑے آ کے بڑھ جاتے ہیں وہ ضرورت انبیاء کوتو لازم وضروری گردانتے ہیں کین اس مے متعلق دور قدیم اور دورجد ید میں کئے جانے والے متعدد سوالات کے بارے میں گفتگوئیں کرتے ہیں اس السلیے میں مختلف گروہوں نے درج ذیل سوالات اٹھائے ہیں جو بحث وتشریح اور جواب طلب ہیں ۔ انہ خداوند متعال نے انسان کو دیگر مخلوقات سے افضل واشرف قرار دیا ہے، کیوں دوسری مخلوقات کی طرح اسکوا ہے حال پر نہیں چھوڑ ای اگروہ اس مخلوق کو بھی بطریق اولی اپنے عقل وعلم کے مجرو سے پر چھوڑ تے تو اسے کیا مشکل پیش آتی اور اس کواس کی اپنی حالت پر نہ چھوڑ نے کی صورت میں خود خداکی خدائی میں کیا فرق پڑتا؟۔

ا۔ انسان کی عقل اور اسکاعلم اور تجربات اسکی سعادت وہدایت کیلئے ناکافی ہیں توخود خدانے تمام انسانوں کے ساتھ بطور مشتقیم تکلم نہیں کرتا اور وقی رابط کے دروازے سب کیلئے کیوں نہیں کھولتا تاکہ ہرانسان بلا امتیاز خدا ہے رابطہ کر کے اپنے مسائل حل کروالیتا، ایسا کرنے میں اسکے لئے کیا حرج تھا؟۔

- جن ہستیوں کو خدا و ند متعال نے ہدایت ورہبری کیلئے ای نوع انسانی سے اور اس قوم سے فتخب کیا ہے، اگر بیذ وات اپنی صلاحیت والجیت کی بنیا دیراس درجے پر فائز ہوئی ہیں تواس صورت میں کیوں بہت ی نابغد و زگار ستیاں صلاحیت والجیت مسلمہ کے باوجو داس مقام پر فائز نہیں ہوئیں؟ دوسری طرف آگر یہ بنیا دھیجے ہے تو ختم نبوت کی کیا دلیل ہے کیونکہ انسانی صلاحیت کی رشد و نمواب بھی جاری ہے۔

 حوزات علمیہ دین و فدہب کے مبلغین نے فیصلہ کیا ہے کہ استخارے اور فاتحہ کے علاوہ دیگر مسائل میں قرآن کی محانی ان کی مجھ بین نہیں میں قرآن کی معانی ان کی مجھ بین نہیں آتے یا ہے ابھی تک فقہ کے اجتہادے فارغ نہیں ہوئے ہیں تا کہ وہ اس سلسلہ کے سوالات کے جوابات کیلئے استفتائی کمیٹی تفکیل دے تکیس ، ہماری اتنی وسعت نہیں کہ ہم جواب گوبنیں ہمارا مقصدصرف یہاں ارباب بست وافقیار کی توجہ کواس مسئلہ کی طرف میذول کرنا ہے ای طرح جہاں تک ہماری گئے اکثر ہے ہم افثاء اللہ چندصفیات سیاہ کریں گے۔

فلسفه وضرورت بعثت انبياء

علائے اعتقاد، فلاسفہ و متعظمین اور دانشمندان اویان ساوی نے باب اعتقادیش اثبات وجود باری تعالیٰ اس کی وحدا نیت و آت وصفات اور خالفیت پس یگا گفت کے بعد دوسرااصل ''نبوت' کوقرار دیا ہے ۔ خداو ند متعال اپنے اور بندوں کے درمیان واسط اور دابطہ کیلئے انبی پس ہے کی کوانتخاب اور اصطفیٰ کرتا ہے خودانسانوں ہی بیس ہے کسی فرد کوانتخاب کرنے کی ضرورت کے حوالے ہے بہت سے علا واور مفکرین نے اپنے اپنے زاویہ فکرونگاہ ہے دلائل و برابین پیش کئے ہیں لیکن یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ ان تمام دلائل و برابین پیش کئے ہیں لیکن یہاں اور مخدوش ہونے کی بنا پرنہیں کیا جا سکتا لہذا ہم صرف چند دلائل کواختصار کے ساتھ پیش کرنے پر بی قناعت کریں گے ۔ کسی مدعا کو قابت کرنے کیئے کشرے دلائل کواختصار کے ساتھ پیش کرنے پر بی قناعت کریں گے ۔ کسی مدعا کو قابت کرنے کیئے کشرے دلائل ، مصنف اور مولف کے معلومات بیس وجود وسعت کی دلیل تو بن سکتی ہیں ، نیکن صرف دلیل میں موجود قوت ، قدرت اور مسلمہ اصولوں کے استخاد بی اصل مدعا کا مضبوط خبوت ہوتے ہیں ۔ بی وجہ ہے کہ ہم اپنے مدعا کے اثبات میں موجود متاب دائل کو نقل قبل میں موجود قوت ، قدرت اور مسلمہ اصولوں کے استخاد بی اصل مدعا کا مضبوط خبوت ، جوتے ہیں ۔ بی وجہ ہے کہ ہم اپنے مدعا کے اثبات میں موجود متاب کی ایک کی متاب کی ایک کو بات کے دیا ہوت ہیں میں وجود کر ایک کو بالل کو نقل کی طوب کر بی ہیں ۔ بی وجہ ہیں ۔ بی وجہ ہیں ۔

وجود باری تعالی اوراس کی ذات وصفات میں وصدانیت کوتسکیم کرنے کے بعد جب انسان اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خود کواس کا نئات اوراس میں موجود دیگر مخلوقات سے متازیا تا ہے وہ ا پناندرتین ایک باتی پاتا ہے جواے اپنارے میں سوچنے پر محبور کرتی ہیں: السرف خلقت کا کنات بالخصوص خود انسان کا کیا ہدف ہے۔

۲۔ ''حریت اور آزادی''انسان اپنے اندردوسری مخلوق کی نسبت ایک قتم کی آزادی اورخود بخاری

ويكتاب

سو۔ انسان کی عقل وادراک در چیش مسائل میں عاجز ونا توان ہے۔

مندرجہ بالاتین نکات کی وجہ سے انسان خود کو کسی الیی ہستی کامختاج و نیاز مندیا تا ہے جواپنے جیسے دیگر انسانوں سے ہرصفت میں ممتاز ومکرم ہو، جس کا ربط خود اس کے پیدا کر نیوالے خالق سے قائم ہو۔ کسی بھی انسان کواگر بغیر بتلائے یااس کی مرضی کے بغیریا حالت غفلت میں کسی اور جگہ نتھی کیا جائے تو ہوش میں آتے ہی اس کے ذہن میں بیر سوالات پیدا ہوتے ہیں:

ا۔اے یہاں کس نے لایا ہے۔

٢- كيول لايا ہے۔

٣ ـ كب تك يهال دينا ہے۔

٣ يبال آ كيال جانا ج

۵\_آ گےاس کا انجام کیا ہوگا۔

اس دنیایی بسنے والے ہرانسان کے سامنے بھی یہ پانچ سوال جواب طلب ہیں کیونکہ وہ یہاں اپنی سرضی نے بیس آیا اور نہ ہی اس سلطے ہیں اسے پہلے سے بتایا گیا تھا اُسے عالم غفلت میں اس دنیا ہیں لا یا گیا ہے ، ہوش تو بعد شن آیا ہے ہوش ہیں آنے کے بعد انسان جب کا نئات میں غور کرتا ہے تو اس کا نئات کی بہت می چیز وں کے معین اہداف نظر آتے ہیں مثلاً اگر چار دیواری میں ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بیا کی رہائش کیلئے بنائی گئ ہے ، مبزی وغیرہ کود کھتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ بیکھانے کہ بیکھانے بنائی گئ ہیں ، شس وقم اور افنی روشنی سب کی پھھ نہ پھی خوش اور غایت دیکھتا ہے۔ یہ سب پھھ

و کیھنے کے بعد وہ سوچنا کہے، میری خلقت جوان سب چیزوں سے افضل واشرف ہے آخراس کا ہدف کیا ہوسکتا ہے؟ اس ملے میں جب وہ معاشرے میں موجودا ہے ہے زیادہ مجھداراور دانشمند لوگوں کی زند گیوں کا مشاہرہ کرتا ہے یا ماضی میں گزرنے والی عظیم شخصیات، عقلاءُ فلاسفہ اور وانشوروں کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو اے ان کی زندگی کی سرگرمیاں اور ست و جہت متضاؤ متصادم اور متناقض نظر آتی ہیں بید مکھ کراس کی جیرانی اور سرگردانی اور بڑھ جاتی ہے اور اسکے سوالات کی شدت میں اوراضا فہ ہوجا تا ہے۔اپنی غرض خلقت ہے متعلق سوالات کو ہرا تا ہے کیکن جب کہیں ہے بھی اے اپنی غرض تخلیق کے بارے میں جواب نہیں مانا بلکہ یہاں تک کہ کہا جا تا ہے کہ '' تمہاری خلقت کی کوئی غرض نہیں'' تو اے کسی ایسی ہستی کی ضرورت کا حساس ہوتا ہے جوا ہے اس کے ہدف خلقت کی طرف رہنمائی اور رہبری کر ہے۔ضرورت بعثت انبیاء کی پیرپہلی دلیل ہے۔ انسان کے اندر جب ہوش وحواس پیدا ہوتا ہے، فکری حس اس میں جب نمووظہور یاتی ہے، تووہ خود کود وسری مخلوقات ہے جدااور متازیا تا ہے وہ کا نئات کی ہرچیز کومجبوری کی حالت میں گروش میں و کھتا ہے وہ و کھتا ہے کہ کا نئات کے دوسرے موجودات اپنے اعمال خودمنتخب نہیں کر سکتے یا الیا رنے کیلیے آزادی نامی کوئی چیزئیس رکھتے۔ سورج ، جا ندرستارے سب حرکت میں ہیں اور انکی حرکت میں ذرہ برابر بھی کی بیشی نہیں دیکھی کیونکہ بیا پی حرکت میں مجبور ہیں جس طرح کوئی انسان اگر جیل خانے کے در دازے پر بیٹھا ہوتو اسے یکی نظر آتا ہے کدروز انداس دروازے ہے کتنے ہی مجبورا دمیوں کو باند سے ہوئے اعدر لے جایا جاتا ہے اور کتنوں ہی کو باہر لایا جاتا ہے کیکن جیل کے محافظ خودکوآ زاد مجصتے ہیں حیوانات اور حشرات کا حال بھی پچھابیا ہی ہے کیکن پیدھفرت انسان ویگر حیوانات ہے مختلف ہےاہے اعمال وکر داراور گفتار میں آزاد ہے ہرانسان کے حرکات اور سکنات دوسرے سے مختلف اور متضاد ہوتے ہیں اس معلوم ہوا کہ انسان دوسری مخلوقات ہے ہے کر ایک مختار موجود ہے بلکہ کسی حد تک خود مختار ہے وہ اینے اندراس بات کو داضح اور روثن طور پر ملموس و محلوں کرتا ہے وہ جس تعلی کو انجام دینا چاہتا ہے اسے تمام تر مقد مات اور تیار یوں کے ساتھ اپنی مرضی سے انجام دیتا ہے ہوئے ہیں کرنا چاہتا ہم ہمانے کے باوجود کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتا مہاں تک کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جنھیں ظلم اور تشد دکے ذرایع بھی اس سے ترک نہیں کروایا جا سکتا بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کو انجام دینے کا تمام تر ارادہ ظاہر کرنے کے باوجود منخرف ہوجاتا ہے اور بھی منفی ارادہ ظاہر کرنے کے باوجود بعد میں ای کام کو کر گزرتا ہے خرض منفی ارادہ فاہر کرنے کے باوجود بعد میں ای کام کو کر گزرتا ہے خرض منفی ارادہ فاہر کرنے کے باوجود بعد میں ای کام کو کر گزرتا ہے خرض منفی ارادہ فاہر کرنے کے باوجود بعد میں ای کام کو کر گزرتا ہے خرض منفی ارادہ فاہر کرنے ہے۔

اس کے اندرموجود آزادی کی بیصفت اور ساتھ ہی دو اور صفات لیتنی جلب منفعت (تمام فائدے والی چیز وں کوایل طرف تھینیتا) اور دفع ضرر ( نقصان والی چیز وں کوایے ہے دفع کرنا)۔ انسان کوغیر محدود آ زادی استعمال کرنے کی طرف دعوت دیتی ہیں چونکہ دوسرے انسانوں میں بھی ہیے صفت موجود ہے لہذا کہیں نہ کہیں دوانسانوں میں تصادم اور نکراؤ ہوناحتی ہے چنانچہان حاملان آ زادی کی حدود کانعین ہوتا جاہے کہ س کو کہاں تک آزادی حاصل ہے، دنیا کے طحداور کا فرآزادی مطلق کے دائی بھی ہے کہتے ہیں کہ ایک کی آزادای کی حددوسرے کی آزادی پرشم ہوتی ہے آزادی کابے در لغ استعال ایک کے حق میں اور دوسرے کے خلاف ہے جوظلم ہے لہذا مید مندی اور تغین آ زادی دونوں کی باہمی رضا مندی ہے بھی طے پاسکتی ہے اور کوئی تیسرافریق بھی اس کام کوانجام وے سکتا ہے لیکن مسئلہ میہ ہے کہ چونکہ دونوں فریق فائدے کو جلب اور نقصان کو دور کرنا حیا ہے ہیں اس لئے مفادات بیں محراؤ کی صورت پیدا ہوجاتی ہے لہذا کسی نہ کسی کی جانب داری کا خطرہ پیدا ہو جا تاہے، جسکالازی نتیجہ بیہوگا کہ حدود کالعین انصاف ہے ہے کر ہوگا۔اس صورت حال ہے بیجنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک ایسا نظام موجو دہوجودونوں میں ہے کی ہے بھی وابستہ نہ ہو تا کہ جانب داری کاتصور ذہن ہے نگل جائے صرف اتنا بھی کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس قانون اور نظام کا اجراءاور نفاذ کرنے والا مجری بھی نفع اور نقصان کی طمع ہے یاک ہولیکن انسانوں

یکی کسی الیسی غیرجانب دارجستی کا پایا جانا تقریباً ناممکن ہے یہی دجہہے کدونیا کے غیرجانبداری کے بیا ختہ نظامتوں میں ہرجگہ جانبداری کی ہوآتی ہے لہذا ہے کام کوئی الیس ہستی ہی انجام دے سکتی ہے جو خلق و مافیھا ہے ہے نیاز ہو،صرف خدا کے نیاز پر باقی ہو، اس کی منتخب کردہ ہوادرا پنا ہر ممل نفع اور نقصان سے ماورا مخض فرض شناسی کی بنیاد پر انجام دے، بیصورت حال ضرورت بعثت انبیاء کی ورسری دلیل ہے۔

نبوت غاصه

نبوت خاصه میں بھی دوشم کی بحث موضوع گفتگوعلاءِ اعتقاد میں قرار پائی ہیں:

ا۔ خداوند متعال نے کتنے انبیاء انسانوں کی ہدایت کیلئے مبعوث کیے ہیں۔

اس سلسلہ میں علائے اعتقاد باب اعتقاد میں خداوند متعال کی طرف سے منتخب انبیاء کی تعداد عقل اور قرآن کریم اور معتبر وستندروایات خاموش ہیں گر چہ شہور یہ ہے کہ ان کی تعدادا کی لاکھ جوہیں ہزار تھی لیکن اس کی کوئی متندولیل چیش نہیں کی گئی بلکہ اجمال گوئی پراکتفاء کیا گیا ہے۔

''نبوت''لغت اورآيات قرآن ميس

ستب الغات عربی، بالحضوص قرآنی تعلیمات کیلئے وضع شدہ کتابوں مثلاً مفردات راغب قاموس قرآن عمدۃ الفاظ التحقیق فی کلمات القرآن وغیرہ میں کلمہ'' نبوت' کی اصل کے بارے میں و دنظر یہ یائے جاتے ہیں:

۔ نبوت کو مادہ'' نباء'' سے لیا ہے جس کے معنی خبر دینے کے بیں ان علماء کا کہنا ہے کہ نباء کا ہمزہ
'' کی'' میں تبدیل کرنے ہے'' بی جاتا ہے چونکہ اس کی اصل نباء ہے اور نباء کے معنی خبر
دینے کے بیں اس لئے اس نظریہ کے حامی علمائے لفت اپنے مدعا کے جبوت میں مندرجہ ذیل
آیات قرآنی چیش کرتے ہیں:

﴿ نسى عبادى انى انا الغفور الرحيم ﴾ "مير ، بندول كوفر كردوك ين بهت بخشخ والا بول " ( جر/ ٢٩) ﴿ قال نبانى العليم الخبير ﴾ " آپ نے كما خدائ عليم وخير نے مجھے خروی " (تریم/ س) (عن النباء العظیم کو "بہت بوی خرکے بارے میں "( ناء/٢)﴿ ونبعهم عن ضيف ابراهيم ﴾ "ان كوايراجيم كيمهما تول كيار عيل اطلاع وے دو " (جرا ۱۵) وفعل هو نبوا عظيم كه "كمدو يجئ كدية رآن بهت بؤى خربي "(م/١٧) ﴿ نبتنا بناويله ﴾ " ذرااس خواب كي تعيير قوبتاؤ " (يسف/٣١) ان تمام آیات میں لفظ نباء خبر دینے کے معنوں میں آیاہے۔جس بستی کوخداوند متعال منتخب کر ت إسكايبلاكام عى غيب فرديناب-اى لي اسكود في" كيت بي-ال اسكے بالمقابل صاحب السان العرب، تاج العروس اور بعض ديگر ماہرين لغت نے نبوت كو ماده "ني"" ني "تشديد والے لفظ ني عي مشتق قرار ديا ہے انكا كہنا ہے ني در حقيقت (ن،ب،ی،ء) تھا ہمزہ''ی' میں تبدیل اور مدعم ہوا تو نبی بنا،جس کے معنی بلند مرتبہ پابلند درجہ کے ہیں۔ چنانچہ اہل عرب زمین سے او نیچے ٹیلے کو 'منو ہ'' کہتے ہیں جو مخص منتخب قرار یائے گااورخدا کی طرف سے خروے گایقینا اس کا درجددیگرانسانوں سے بلند ہوگا۔ وہ ماہرین لغت جو نبی کو مادہ نبو ہے مشتق گردانتے ہیں اوراس سے بلند درجہ مراد لیتے ہیں، اینے اس مدعا کیلئے قرآن کریم کی وہ آیات پیش کرتے ہیں جن میں اس کلمہ کا استعال بعض بلند مناصب کے بعد ذکر ہوا ہے۔اس سلسلے میں وہ استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قاعدہ آگلم کے مطابق" فاص" كاذكر بميث عام" كي بعد بوتا ب البذاني كوا كرخروي والاستجها جائ توه كمت میں کہ بیتو خدا سے رابطہ کا پہلا اور خاص مقام ہے جبکہ زیر نظر آیات میں خداوند متعال نے کچھاور بلند مقامات کے ذکر کے بعد نبی کا ذکر فرمایا ہے مثلاً سورہ میار کہ مرتبم میں صدیق کے بعد نبی کا ذکر فر مایا ہے اور ای طرح سورہ مریم کی آیت ،۳ میں حضرت عینی کو پہلے صاحب کتاب کہا ہے اس کے

بعدنی ہونے کا ذکر کیا ہے:

دومعاني بو كيت بين:

ا۔ خبر لینے والاً وصول کرنے والایا جس کی خبر دیا جاتا ہے اور اس صورت میں فعیل بھی مفعول ہے ۲۔ خبر دینے والا اس وقت فعیل بھی فاعل ہے ان آیات میں '' نبی'' دوسرے معنی میں استعمال مول سے:

خبر لیتا بھی ہےاورخدا کی طرف ہے خبر دیتا بھی ہے للبذا نبی بروزن فعیل مادہ نیا ہے ہے جس کے

علما واعتقاد کا کہنا ہے بعض نبی وہ بیں جن کوغدائے خبر دی بیں جیسے حضرت آ دم صفی اللہ 'چنا تچہ خدائے فرمایا: ﴿ بِالادم اسکن انت وزو حك البحنة ﴾

حضرت آدم کے بارے میں ہے لیکن نیمیں آیا ہے کہ حضرت آدم نے کسی کوخدا کی طرف سے خبر دی ہواس پر ہم بعد میں بحث کریں گے ،غرض میتھی ''نبوت'' کے لغوی معنی جو بیال ہوا۔

#### نبوت کے اصطلاحی معتی

علائے اعتقادنے نبی کی تعریف اسطرح کی ہے'' نبی اس انسان کو کہتے ہیں جوخدا ہے بغیر واسطہ بشر کے خبر لیتا ہے'' فاضل مقداد نے کتاب'' حادی عشر'' کی شرح میں فر مایا: نبی وہ انسان ہے جوخدا کی طرف سے خبر دیتا ہے'' اس تعریف کے مطابق مندرجہ ذیل خبر دینے والے لوگ تعریف''نبوت'' سے خارج ہیں:

ا۔ غیرخدا کی طرف سے نبردینے والا نی نہیں کہلائے گا۔

۲۔ عالم اور امام کوبھی نبی نہیں کہہ سکتے کیونکہ آئمہ اور علماء دنوں نبی کے توسط سے خبر دیتے ہیں بعنی امام اور علماء دونوں کا واسطہ بشر سے ہے۔

س۔ ملائکہ خدا کی طرف سے خبر دیے ہیں، کیکن نی نبیل ہیں کیونکہ وہ انسان نبیل ہیں۔ صاحب تغییر المیز ان علامہ طباطبائی ؓ نے تعریف نبوت بیان کرتے وقت اس قول کور جے دی ہے کہ نبوت مادہ نباء جمعیٰ خبر سے مشتق ہے کیونکہ میر شخص (نبی) خدا سے بذر بعد وحی خبر لیتا ہے اور بندوں تک ایکی خبر پہنچا تا ہے۔

علاءاعتقاد کے درمیان اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ تبی اور رسول کے درمیان کیا فرق ہے علاوہ ازیں خود لفظ رسول کے معنی کے بارے میں بھی مختلف نظریہ پائے جاتے ہیں تاہم منصب اور مقام کے حوالہ سے اختلافی نقط نظر پیش کرنے سے پہلے ہم ان دونوں کے لغوی معنوں کے درمیان موجود فرق کو واضح کرنا ضروری سجھتے ہیں۔

رسول

افت میں، جیسا کہ قاموں قرآن مفردات راغب اور تحقیق فی کلمات القرآن میں آیا ہے "رسول" ادہ" رسل" سے ماخوذ ہے جو کسی کو آہتگی سے اٹھانے یا اسے اپنے حال پرچھوڑنے کے معنوں میں استعال ہوتا ہے بیگلہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ کی کوآرام اور زی کے ساتھ کی کی طرف میں استعال ہوا ہے مسلط میں بھی استعال ہوا ہے ماد ہ رسول ان سات معنوں میں استعال ہوا ہے مسلط کرنا، بعث کرنا بھیجنا 'فتح کرنا' اکالنا' متوجہ کرنا' اپنے آپ کو چھوڑ نا اور نازل کرنا۔ صاحب مفردات قرآن نے بھی رسول کے معنی بھیجنا یا بعث کرنا بیان کئے ہیں مفردات قرآن نے بھی رسول کے معنوں میں بھی ذکر ہوا ہے:

﴿ ما یسك فلا مرسل له من رحمه فلا مسك لها و ما یسك فلا مرسل له من بعده ﴾ "الله الناس من رحمه فلا مسك لها و ما یسك فلا مرسل له من بعده ﴾ "الله الناس كيك جورجت كا دروازه كلول كرية وكي اسكوبندكر في والانبين " ( فاطرام) رسول ، كسى والانبين " ( فاطرام) رسول ، كسى چيز كواسكا فقيار كي بغير جيموز في كمعنول بين بحي استعال بوتا بيد:

### ار بارش كيلي استعال مواع:

﴿ وارسلنا السمآء عليهم مدرار او جعلنا الانهر تحرى من تحتهم ﴾ "اور بم نے ان پرآسان سے موسلا وحار بارشی برسائی اوران کے یئے نہری جاری کردی "(
انعام/ ۱) ﴿ بسر سل السماء عليكم مدرادا ﴾ "وہ تم برآسان سے موسلا وحار بارش برسائے گا" (نوح/ ۱۱)

## ٢- بوا چهوڙ نے کو بھی رسول کہتے ہیں:

﴿ والله الذى ارسل الرياح فتشير سحابا فسقنه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد مو تها ﴾ "الله اى وهب جس نے ہواؤل كو بھيجاتو وه بادلول كومنتشر كرتى بيں پھر ہم أنبيس مرده شبركى طرف لے جاتے بيں اور زبين كومروه ہوجائے كے بعد زنده كر ديتے بيں" (فاط/ ٩)

٣- پرنده: ﴿ وارسل عليهم طيراً ابابيل ﴾ "اوران برارُ تي بوكي اباييل كو بهيجا" (فيل ٣)

٨ . مسى چيز كواس كے حال ير چھوڑ دينے كيلئے استعال ہوا ہے جيے شيطان:

﴿ ارسل الشياطيس على الكفرين تؤزهم ازَّا ﴾ ''جم في شياطين كوكفار برمسلط وكركها ہے جواضي اكساتے رہتے ہيں' (مريم/٨٢)

اس حوالے ہے ہم کہدیکتے ہیں ،کوئی بھی چیز مادی ہو یاروحانی 'اچھی ہو یا بری'ا نسان ہو یا شیطان ملک ہو یا جماد کوچھوڑنے کورسول کہتے ہیں۔

۵۔ عام انسان کی طرف ہے کی اچھے یا ہرے مقصد کیلئے جیسے کو بھی رسول کہتے ہیں: ﴿ فارسل فرعون فی السدائن حاشرین﴾ ''پھر فرعون نے مختلف شہرول بیل شکر جمع کرنے والے روانہ کردیۓ'' (شعراء/۸۵)

۲ یکلمه مرضی اورا ختیار برچیوژ نے والوں کیلئے بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے ملائکہ:

 ان كانگران بنا كرنيين بحيجا گياتها" (مطنفين /٣٣) ﴿ يوسل عليكما شواظ من نار ﴾ " " تنهارك او پر آگ كا سبر شعله اور وهول چيوژ ديا جائے گا" (رضن/٢٥) ﴿ والسمر سلت عرفا ﴾ " ان كی تم جنهيں تسلسل كساتھ بحيجا گيائے" (مرسلات ) ﴿ والسمر سلت عرفا ﴾ " ان كی تم جنهيں تسلسل كساتھ بحيجا گيائے" (مرسلات ) ﴾ ( ﴿ بسلى ورسلنا لديهم بكتبون ﴾ " إل إل بال بمارے فرشتے سب بحي كھر ہے جن " (رخون /٨٠)

یباں سے ان افراد کو جوکسی کی طرف حال پیغام ہوتے ہیں آئیس ' رسول' کہتے ہیں علاء نے رسول کے مید معنی بیان کرنے کیلئے درج ذیل کے آیات سے استفادہ کیا ہے، چنا نچہ اس مناسبت سے رحمان ورجیم اللہ تبارک تعالی کی طرف ہے بھیجے گئے انبیاء کرام کورسول کہتے ہیں:

 ورمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے" (بقره/١٥١)

﴿ وما نرسل بالایت الا تحویفا ﴾ "بهم تونشانیون کوصرف ڈرانے کیلیے بھیجتے ہیں "( بنی اسرائیل/۹۵)

مندرج بالاآیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ''رسول''لفظ'' نبی '' کی نسبت عام ہے کیونکہ بیفلف مقامات پر کئی معنوں ہیں استعال ہوا ہے۔

انبیاء ومرسلین مندرجه ذیل پیغام لائے ہیں:

ا۔ آیات البی کی تلاوت

اوگوں کے عقا کداوراؤگاڑا خلاق صفات نفسانیہ اورا عمال وعاوات کا تز کیہ کرنا۔

س تعلیم کتاب

سم\_ حقائق ومعارف

۵۔ دین اور دنیا ہے متعلق گزشتۂ حاضراور آئندہ سے متعلق ضروری مسائل۔

# نى اۇررسول بىل فرق

علائے اعتقاد نے بعض روایات کو بنیاد بنا کرنبی اور رسول میں فرق کا ذکر کرتے ہوئے بیان فر مایا ہے کہ نبی جس پر خدا کی طرف سے وقی نازل ہوئی ہو، کیکن ضروری نہیں کہ اس وقی کو دوسروں تک بہنچانے کا بھی تھم دیا گیا ہولیعن وتی ہو کتی لیکن تکلیف تیلیغ کا تھم نہیں۔

اسکے برنگس اگر دحی ہوا درساتھ ہی ا بلاغ وحی کا بھی تھم ہوتو ایسی وحی کے حامل کورسول کہتے ہیں۔ بیفرق مندرجہ ذیل حقاکق کے چیش نظر مخدوش ومرد و دمعلوم ہوتا ہے:

ا۔ انسانی معاشرہ کے لئے کسی نظام اور قانون کا ہونالازی ہے اوراس نظام کو کامیابی ہے چلانے کے لئے کسی ہادی یار ہبر کا وجود بھی ناگز ہر ہے لہذا خدا پر لازم آتا ہے کہ اپنے بندوں میں ہے کسی کو ہدایت اور رہبری کے لئے منتخب کرے اور چونکہ عملاً محال ہے کہ خدا ہر کس وناکس پراپنے احکامات بلاواسطہ وقی کرے لہذااس خلا کو پر کرنے کیلئے انبی انسانوں میں ہے منصب نبوت کے لئے کسی کامنتخب ہونا ایک استثنائی ضرورت ہے لیکن کی شخص پروتی تو ہو، مگر دوسروں کو ہدایت کرنیکا حکم نہ ہو، یہ بات بعیداز قیاس ہے کیونکہ مقام نبوت کیلئے کسی فروکو منتخب کرنے میں پھر کیا حکمت قراریائے گی؟۔

۲ جب خداوندعالم نے اپنے پھی بندوں کو بلاداسط احکام شریعت دتی کرتا ہے تو کیونکر دیگر
 بندوں کواس احکام کے پہنچانے سے محروم رکھ سکتا ہے۔

س۔ وہ ستی کہ جے خداوند عالم نے اپنی خبروں کے ابلاغ کیلئے منتخب کیا ہو، یہ خبرا گروہ ویگر بندگان خدا تک نہ پہنچائے تو الی صورت میں اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطدا ور رشتہ ہی نہیں رہے گا اور جب کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا تو پھراس کا احترام بھی ہمارے لئے ضروری نہ رہے گا۔

س۔ علائے اعتقاد نبی اور رسول میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں''نبی عام ہے جبکہ رسول خاص بعنی ہررسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں'' قانون تکلم و تخاطب کے لحاظ ہے عام کا ذکر پہلے ہونا جا ہے اور خاص کو بعد میں جبکہ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات میں نبی کا ذکر بعد میں ہوااور رسول کا پہلے:

﴿ انه كان معلصا وكان رسولا نبيا ﴾ "وه مير كلص بند اور رسول وني سخ" (مريم/ ١٥) ﴿ و كان رسول و ني سخ" (مريم/ ١٥) ﴿ و مسا رسولا نبيا ﴾ "اور هار يجيج ، وع رسول و ني سخ" (مريم/ ١٥٥) ﴿ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ﴾ "اور بم نے آپ سے پہلے كوئى ايبارسول يا ني نبيل بجيجائے " (جُم/ ٥٢)

ان آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ منصب نبوت خاص ہے اور منصب رسالت عام۔

۵۔ سورۂ بقرہ آیت ۲۱۳ میں خداوند عالم نے بعث نبی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نبیول کو انسانوں کے لئے بشیرونذ بر بنایا گیاہے:

- ﴿ فبعث الله النبين مبشرين و منذرين ﴾ "الله تج بشارت وين والا ورحنبيه كرنے والے انبياء بھيج"
- ر انبیاء کی تعداد کاذکرکرتے ہوئے علی عقاد بعض روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ایک لاکھ چوہیں ہزارا نبیاء مبعوث ہوئے ہیں جبکہ رسولوں کی تعداد تین سوتیرہ (۳۱۳) بتائی جاتی ہے اگر میہ مان لیا جائے کہ تمام نبیوں نے تکلیف ابلاغ نبیس کی پھر فقط ۳۱۳ رسولوں کی تعداد بشر کی ہدایت کیلئے ناکانی ہے۔

  گی ہدایت کیلئے ناکانی ہے۔
- ے۔ اگر عمل تبلیغ کو بجالا ناصرف رسولوں ہی کی ذمہ داری ہے اور انھوں نے ہی ہمیں خبر الہی سے آگاہ کیا ہے تو باب اعتقاد میں ایمان بدرسالت کا ذکر ہونا چاہئے تھا جبکہ یہاں ایمان بہ نبوت کا تھم ہے۔
- ۸۔ بہت ی آیات وروایات ہے استدلال کرتے ہوئے متعددعلاء اور عرفاء نے بیان فرمایا ہے۔
   کہ انھیں البہام یا القائے قلب ہوا، القاء قلب وحی البی کی اقسام میں ہے ایک تتم ہے اس اصول کے تحت تو ان علاء اور عرفاء کو بھی بنی کہنا جا ہے جبکہ انھیں نبی نبیس کہا جاتا۔
- 9۔ کثیر آیات و روایات کے تحت اگر خلق خدا جادہ متنقیم ہے مخرف ہو جائے ، انحراف اور بدعنوانیوں کوفر وغ ملے ، منتقل مٹ جا کیں توالی صورت میں ہر عالم دین پرتبلیغ دین واجب ہو جاتی ہو جاتی ہے جس سے پہلو تبی اور فرار کرنیکی صورت میں وہ ستحق عذاب الہی تشہرے گا تبلیغ کے اوجودعلاء رسول نہیں کہلا کتے ۔
  - ا۔ اصول کافی میں رسول اور نبی کے فرق کے سلسلے میں نقل ہے:
- '' نبی وہ ہے جو خواب میں وی لیتا ہے، آ واز سنتا ہے مگر ملائکہ کو دیکھیا نبیں۔جبکہ رسول وہ ہے جو خواب میں وی لیتا ہے، آ واز بھی سنتا ہے اور ملائکہ کو دیکھتا بھی ہے''

اس روایت کے تحت رسول اور نبی میں فرق تبلیغ احکام کرنے اور نہ کرنے میں نہیں ہے بلکہ بیفرق

ملا تكدكود كيضے اور ندو كيسے ميں ہے۔

رسول جیسا کہ آیات قر آئی میں بھی آیا ہے، حامل بیغام کے بھیج کو کہتے ہیں اکی وضاحت مفردات راغب اصفہائی میں اس طرح کی گئی ہے 'رسول مادہ رسل سے ہے رسالت پیغام کو کہتے ہیں البندااصل پیغام ' رسالت' کہلاتی ہے بھیج والے کو' مرسل' کہتے ہیں جسی طرف بھیجا جائے اسے ' مرسل الیہ' کہتے ہیں اور جے بھیجا جائے اسے ' رسول' کہتے ہیں ای لئے انسان اور ملائکہ دونوں ہی رسول کہلاتے ہیں' لیس معلوم ہوا کہ حال پیغام ہونے کی وجہ پیغیم کورسول کہا جاتا ہے، لفظ رسول کا استعمال تنہا انسان و ملائکہ تک محدود نہیں بلکہ قر آن کر یم میں پریمہ ، ہوا، عذاب وغیرہ کے لئے بھی میہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ ملاحظہ کریں:

﴿ و هو الله ی ارسل الربح بشرا بین بدی و حمته بھی '' اوروہ تو ہے۔ جس نے اپنی رحمته بھیجا ہے'' (فرقان ۱۳۸۸) ﴿ وارسل علیه م رحوا ابدا بیل بھی '' اوران پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج' (فیل ۱۳۷) وارسل علیه م رحوا من السماء بھا کانو ایظلمون کی ''ہم نے ان پر آسان سے عذاب بھیجا سے خوا من السماء بھا کانو ایظلمون کی ''ہم نے ان پر آسان سے عذاب بھیجا سے خوا من السماء بھا کانو ایظلمون کی ''ہم نے ان پر آسان سے عذاب بھیجا سے کہ وہ ظلم کرتے تھے'' (اعراف ۱۲۲۲)

ا۔ اگر رسول اے کہتے ہیں جے تبلیغ کا تھم دیا گیا ہے تو سورہ بقرہ تیسرے پارے کی پہلی آیت میں خداوند عالم نے جو صریحاً پیفر مایا ہے کہ بعض رسول دوسرے رسولوں پر فضیلت رکھتے یں: ﴿ تلك الرسول فضلنا بعضهم علی بعض ﴾ تو پھر پیفنیلت کی بنیاد پر ہوگی۔

۱۳ آخری بات سے کے طول تاریخ میں ہمیں ایک بھی ایسے نبی کا ذکر نہیں ماتا جس پر وجی ہوئی ہو مرکز میں نے نہ ہوا ہو۔

نبوت اكرام واستحقاق كے درميان فرق

بعض مفكرين كاخيال ب كنبوت صلاحيت اور قابليت ركھنے والوں كا استحقاقي مقام إس

کے بالمقابل بعض کا خیال ہے کہ نبوت کے حامل افراد کو عام انسانوں پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے کیونکہ خداجے چاہتا ہے اسے نبی بناویتا ہے اگر جمیس نبی بنا ٹانو ہم بھی نبی بن جائے۔

یددونوں نظریہ جداگانہ طور پرراہ متعقیم ہے مخرف انحاف ہرصلاحیت اور قابلیت رکھنے والے انسان کواس منصب کا مستحق نہیں بن سکتا اگراییا ہے توان انبیاءِ بزرگ کے قصہ 'نبوت کی کیا تقییر کریں گے جہال حضرت موئی'' اولی العزم'' پینمبرکو پیدا ہوتے ہی خداوند متعال نے مال کی گود ہے اٹھا کراس کے دشمن فرعون دعوائے الوہیت رکھنے والے کھراور کا فرکے گھریس پرورش کی ، اور وہال سے بیاروںد دگار شہرمدین میں حضرت شعیب کی وامادی میں دیا۔

ای طرح اس اولی العزم نبی کو یاد کریں جہاں وہ نبی اوراس کی بیوی اولا دیدا ہونے سے مایوس ہو کچکے تھے انھیں اس عمر میں ایک نبی سے نواز اجس عمر میں عادی طور پرکسی کے ہاں بچے ہوناممکن نہیں ، یہ نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں:

﴿ الحمد الله الذي وهب لى على الكبر استعبل واستعن ﴾ "" تناع كامل باس الله كيلي جس نے عالم بيرى ميں جھے اساعيل اور اسحاق عنايت كية " (ابرابيم/٢٩)

ای طرح جب حضرت زکریااوران کی بیوی کی عمرصاحب اولاد ہونے سے گزر پھی تھی تو خداوند عالم نے اٹھیں ایک جیئے سے نوازا جس کانام حضرت بیٹی تھااوروہ نی بھی تھاوراس سے بھی تعجب خیز واقعداس نبی کا ہے جس کی نانی کواولا دسے معذور و مایوس ہونے کی عمر میں ایک بیٹی سے نوازا اوراس بیٹی سے خداوند متعال نے بغیر شوہرا یک بیٹا بخشا جس کو گہوار ہے ہی سے نبوت کے مقام پر پہنچایا جس کانام حضرت بھی ہے۔ کیا بیا نبیا و صلاحیت اوراستحقاق کے مراحل سے گزر سے مقام پر پہنچایا جس کانام حضرت بیٹی ہے۔ کیا بیا نبیا و مسلاحیت اوراستحقاق کے مراحل سے گزر سے بیل یا کہ صرف اکرام اللی کا شریبیں ، اس کے مقابل میں بیکھنا کہ جن کو خدا اکرام سے نواز تا ہے وہ بی

بقر ہ اورسورہ سجدہ کی آیت ۲۴ میں واضح طور پر ملتا ہے کہ حصرت ابرا بیٹم کوخداوند متعال نے نا قابل مختل امتحان اور آنر مائش ہے گزار نے کے بعداولی العزم نبی بنایا:

﴿ وجعلنامنهم المه تهدون مامر نالساصبروا ﴾ "اورجم نے ان میں پکھاوگول کوامام اور پیشواقر اردیا ہے جو ہمارے امرے لوگول کی ہدایت کرتے ہیں"

یہاں سے بینتیجہ آسانی سے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ بعثت نبوت اور نبی الوہیت اور بوییت البی کا نقاضا ہے جو بھی جینے میں مجھی بڑھا ہے میں مبھی جوانی میں مبھی بغیرزحت اور بھی مشقتوں اورزحمتوں کے بعدعطا ہوتا ہے۔

نبی کی تعریف میں علماء اعتقاد نے فرمایا ہے نبی وہ انسان ہے جو غداوند متعال ہے بغیر واسطہ بشر کے وی لیتے ہیں یہال اس قید کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔

ابنياءانسان وبشربين

انسان: انسان کواس کی استعداد صلاحیت فضائل اور کمالات کا حامل ہونے کی وجہ ہے انسان '' کہتے ہیں:

پہلی صفت "انسان" اس بشریت کے پتلے کے اندر ایک حقیقت پوشیدہ ہے جوان بشری خصوصیات اور تقاضوں سے بلندوار فع ہے لیکن عام طور پر بشری تقاضے اس پرغالب ہے لہذا اسے انسانی تقاضے کی طرف جانے نہیں دیتے اے اپنی طرف تھنچتے ہیں اس صورت میں اس انسان کی حالت ایس ہے جوان آیات میں بیان ہوئے ہیں:

ا۔ اثبان جدل ہے:

﴿ کان الانسان اکثر شیءِ حدلاً ﴾ ''مگرانسان بردای چھگر الوثابت ہوائے' ( کہنہ/۵۵)

۲۔ انسان کفورے:

﴿ان الانسان لكفورمبين﴾ "بيانسان يقينًا كحلًا ناشكراب "(زفرا ١٥)

انسان علوع ہے:

وإن الانسان علق هلوعًا في "أنسال يقيناً كم حوصا علق مواب "(معارج/19)

٣٠ انسان ضعيف ہے:

﴿وحلق الإنسان ضعيفًا ﴾ "كونكما أسان كروريد اكيا كياب" (نها/٢٨)

۵۔ انبان عجول ہے:

﴿وَ كَانَ الانسان عِمولًا ﴾ "اورانسان براجلدبازي" (امراء/١١)

٢- انسان مخلوق منى ہے:

﴿إِن حَلَقَكَم مِن تَسِرَابٍ ثُمَ اذَاانتم بشرتنتشرون ﴾ "ال في حميل من يتايا پُرتم البان بُوكر (زين من ) كيل ربي بو" (روم / ٢٠) ﴿والله حلقكم من تراب ﴾ "الله في حميل من يبداكيا" (فاطر ١١)

۷- انسان ظلوم و کفار ہے:

﴿إن الانسان لظلوم كفارك

"انسان يقيينابردابي بانصاف ناشكراب "(ابرايم/٣٣)

٨\_ انان تؤرم:

﴿ و كان الانسان فتورًا ﴾ "اورانسان بهت تك دل واقع بواب" (امراء/١٠٠٠)

٩- انبان تنوطب:

﴿ وان مسه الشرفيدوس قنوط ﴾ "جب كولى آفت آجاتى بقوالوى موتاب اورآس قرز بينها بي العمال ١٩٥٠)

۱۰۔ انسان منوع ہے:

﴿واذامسه الخيرمنوعًا﴾

"اورجب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتاہے" (معاری ۲۱/۲)

اا۔ انسان طافی ہے:

﴿إِن الانسان ليطعٰي﴾ "أنسان تويقيناً مركش كرتاب "(عن/٧)

١٢۔ انسان كنودے:

﴿إن الانسان لربه لكنود﴾ "يقيناً أنسان اليزرب كاناشكراب "(عاديا-١٧)

١٣٠ انان حب مال ركمتاب:

﴿وانه لحب الحيرلشديد﴾ "اوروه مال كى محبت ميل يخت بي العاديات ٨

المان كقران تمنت ب:

﴿ولئن كفرتم ان عذابي لشديد﴾

''اوراأگرناشكري كروتو ميراعذاب يقييناً سخت هيخ' (ابراتيم/ 2 )، يأسII

روشين:

ای طرح اے جسم وجسمانیت ظاہر محسوسات میں آنے والی شکل وصورت کے حوالے ہے بشر کہتے ہیں حقیقت میں بشراس کے ظاہری چرزے کا نام ہے خداولد عالم نے انسان کی خلقیت کا جب ذکر کیا تو بمیشہ بشر کے حوالے ہے بتایا ہے:

﴿ والله المتحصود الله الانسان الانسان الله المتحصود الله الانحصود الانسان الانسان المتحلوم أكفارً " اورائى في تمهيل براس ييزيل سدوا جوم في اس ما لكى الوراكرة ما الله كانعتول كوشاد كرناجا بوتوشار ندكر سكوك انسان يقينا يزان بدانساف "ناشكراب" (ابراميم ١٠٠٠)

﴿وهدوالله على حلق من المسآء بشراك "اورواى بجس في إنى سالك بشركو پيداكيا" (فرقان/٥٥) ﴿انسى حسالق بشسرامن طين المن ميم ملى سالك بشريناف والا بول" (من/١١)

خلقت کے حوالے ہے: انسان ۲۵ بارقر آن میں آیا ہاس میں انسان کا ظاہری بدن چمڑے شکل وصورت مراد ہمیں بلکہ اس کی باطنی استعدادُ صلاحیت جواسکے اندر پوشیدہ ہمراد ہے: خداوندعالم نے چند آیات کریمہ میں مختلف زاویئے سے اس نقطے پراصرار کیا ہے:

ا- اگرجم انسانوں کی ہدایت کیلئے ملائکہ جیجے تو ہم انہیں بھی بشریت کالباس پہنا کر جیجے:

﴿ ولو حعلنه ملكالحعلنه رحلاً وللبسناعليهم مايلبسون،

''اوراگرہم اے فرشتہ قرار دیتے بھی تو مردانہ شکل میں قرار دیتے اور ہم آخیں ای شبہ میں بنتلا کرتے جس میں وہ اب مبتلا ہیں'' (انعام/۹)

٢- عم نے ہر بی کوای قوم سے انتخاب کیا ہے:

٣- ہم نے ان قوموں کی طرف انہی کے بھائی کو بھیجاہے:

﴿والن عادانحاهم هودًا﴾ "اورقوم عادى طرف بم في انبى كى برادرى كايك فرد بودكو بيجا" (اعراف/١٥) ﴿والن مدين الحاهم شعيبًا ﴾ "اورائل مدين كى طرف بم في ان كى برادرى كي ايك شعيب كو بيجا" (اعراف/٨٥) بود ٨٥،١٢،٥٠، في معتبر كو بيجا" (اعراف/٨٥) بود ٨٥،١٢،٥٠، في معتبر كو بيجا

٣ ـ تمام قومول نے انبیاء کویہ کرمستر دکیا کہ تم جم جیسے بشر ہو:

﴿قالواان انتم الابشرمثلناتريدون ان تصدوناعماكان يعبداباتوناكه

" وہ کہنے گے بتم تو ہم جیسے بشر ہوتم ہمیں ان معبودوں سے رو کنا چاہتے ہوجن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے" (ابراهیم/۱۰۱۱) ﴿السندیسن ظلم سواهل ه تالابشر مثلکم ﴾ "اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں: بیخص بھی تم جیسابشر ہے" (خل/۱۰۱۲) جرس، انبیاء موسول ۲۰ سر ۱۳۳،۳۳۰ موری ۱۸۶،۵۳۰ میں ۱۸۹،۵۳۰ موری ۱۸۹،۵۳۰ میں ۱۵، تغاین ۷، بدر ۲۵، بود ۲۵، اسراز ۹۳، قر۲۳۔

## ٥- انبياء نياء نكهابهم عير بشرين

﴿ قالت لهم رسلهم ان نحن الابشر مثلكم ﴾ "ان كرسولول في ان على الله والله والله

انبیا قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم بشری خصوصیات اور تقاضے میں تہارے برابر ہیں۔ تمام انبیاء اُتی ہیں

ہمارے معاشرے میں عقائد کو دلائل و برہان سے اخذ کرنے کے بجائے عقیدت کے دروازے سے حاصل کرنے کو زیادہ پہند کیا جاتا ہے جس چیز کو خداوند عالم نے شوت وی کے لئے بطور دلیل چیش کیا ہے، ہم ای کی ردیس تقاریرا در کھتے ہیں لہذا اس مقام پر ہم ضروری سجھتے ہیں کہ پہلے لفظ '' اُئی'' کی کچھ وضاحت ہوجائے اوراسکے بعدوی کی اصل حقیقت کو بھی سجھ لیا جائے۔

تمام انبیا یا عام انسانوں کی مانند بشر ہیں، عام انسان اور بشر ہونے کے علاوہ تمام انبیاءای انبیاءای ہیں۔ اُتی کا مطلب میہ ہے کہ علم وادب سیکھنے کیلئے انھوں نے ندکسی دوسرے انسان کے سامنے زانو کے تلمذانہ کیا اور نہ بھی ہاتھ ہیں قلم اور حجتی اٹھائی للبذائز ول وجی ہے پہلے وہ ان پڑھ ہی ہوتے ہیں کیونکہ عالم ہونے کیلئے تین صور تیں ہی جی اور چوتھی صورت نہیں ہے:

ا۔ علم اس كاذاتى ہوجيسے علم خداد تدمتعال لبنداعلم آسكى صفات ذاتى ميں سے ب

۳۔ علم سبی ہو، بینی دوسرے انسان کی شاگر دی کرے حاصل کیا ہوجیسا کہ تمام علاء اور نوالغ کا

علم-

سر۔ علم خدا کی طرف ہے مو ہباوروحی کے ذریعے ملا ہوجیے نبی کاعلم للبذا نبی نبی بننے سے پہلے ان پڑھ ہے۔ای لئے حضور کبار بار فرماتے تھے:

''لوگوہم نے تمھارے درمیان ایک عرصہ تک زندگی گزاری ہے، ہم لوگ اچھی طرح جانے ہو کہ ہم نے کسی سے پچھنہیں سیکھا، جو پچھ ہم بیان کررہے ہیں بیکلام الہی ہے جواس نے بذریعہ وق نازل فرمایا ہے''

حضرت محمصلی الله عليه وآله وسلم" أی" بتھے:

كلمة "أي" قرآن كريم مين أيك مرتبه حضرت محركي صفات مين بيان مواج:

الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يحدونه مكتوباًعندهم في
 التوراة والاتحيل

''(پس آج پیرحت اُن لوگوں کا حصہ ہے) جواس پیغیبر، نبی اُمی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تو رات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے'' (احراف/ ۱۵۵)

٢- يكلماس توم كى صفت ميں چند بارتكرار ہوائے جس ميں پيفيمراسلام مبعوث ہوئے:

جوكتاب كالوعلم ركهة نبين" (بقره/ ١٨٥)

پیٹیبرا کرم حضرت محر دنیمای" کے لقب سے زیادہ معروف ہیں نبی کو'' نبی ای'' کہنے کی مختلف توجیہات کی گئیں ہیں:

۱) چونکہ مکہ کوام القری کہتے ہیں جو کہ کل روئے زمین کا مرکز اورمصدر ہے اور پیفیبرا کرم کا تعلق بھی ای شہر مکہ سے ہے اسلئے آپ کوائی کہاجا تا ہے۔

۲) چونکہ اہل مکہ ان پڑھ جاتل تھے یا اپنے علم فضل اور اندر موجود اقد اراور فضیات کو اپنے ہی پاؤل تلے روند کر جاہلیت کی زندگی گزارتے تھے لہٰذاان کے جانے والے بھی جاہلوں کے علم میں شار ہوتے تھے کیونکہ وہ بت پرئی کرتے تھے آپ ای قوم سے تھا اور آپ ای قوم میں مبعوث ہوئے تھے ،اس وجہ ہے آپ کو' آئی'' کہا گیا ہے :

﴿الذين يتبعون الرسول النبي الامي﴾

"جولوگ رسول نبی ای کا اجاع کرتے ہیں" (اعراف / ۱۵۵)

مستشرقین نے قرآن کریم کے خلاف نقد وانعقاد کیلئے اٹھائے جانے والے کلمات میں ہے کلمہ'' اُئ' کوسب سے زیادہ اہمیت اور اہتمام کے ساتھ اٹھایا ہے ، اگر یہ بات مان کی جائے کہ جنیبرلکھ پڑھ کئے تھے تو مشرکین کے اس دعویٰ کو تقویت ملے گی جو کہتے تھے کہ آپکو مکہ میں موجود ایک سیحی تعلیم دیتا تھا چنانچ سورہ محل آیت ۱۰ میں اس طرف اشارہ ہے:

" ﴿ ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشركه " اور بم خوب جائے بيل كريشركين بيكتے بين كرائيين كوئى انسان اس قرآن كى تعليم دے رہا ہؤ "

۳) پیفیر نه پڑھ کتے تھے نہ لکھ سکتے تھے اور جو پچھاس وقت خبر دے رہے تھے وہ صرف وی البی تھی جہکا سلسلہ بعثت ہے شروع ہوا چنا نچے سور و تجم میں اللہ تعالی نے فرمایا "ہمارا پیفیر وی کے بغیر پچھ نہیں کہتا" یہاس نظریہ کی تا ئید کہ پیفیر پڑھ کھوئیس کتے تھے س) قرآن کریم میں پیغیبراسلام کیلئے ای ہونے کوبطورصفت بیان کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ تمام لوگوں پر بیہ بات واضح وعمال ہوجائے کہ پیغیبرا کرماً پنی امت کے سامنے جو کچھ پیش کرتے تھے وہ کسی سے حفظ کیا ہوایا کسی کتاب سے ماخو ذنہیں ہوتا تھا بلکہ آپ اس میں تابع وی تھے ، پیغیبرا کرماً نہ کھھ سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے اس کے ثبوت میں بیآ یت کر بمد ملاحظ فرما کیں:

﴿ و كذلك اوحينا البك روحامن امرنا ﴾ "اوراس طرح جم ني آپ كى طرف اين عمم سے روح (قرآن) كى وى كى سے "(شورى / ۵۲)

جبکہ مستشرقین نے میکوشش کی ہے کہ لوگ قرآن کی بجائے اُن (مستشرقین) کی بات پر یقین کرکے میہ مان لیس کہ پنج بر لکھتے تھے اور پڑھتے تھے اور میقر آن انھوں نے تورات، انجیل اور اہلِ کتاب کی شخصیات سے حاصل کیا ہے چنا نچ مستشرقین کے بیپیر نج (SPRENGER) نے اپنی کتاب ''حیات وعقیدہ مجھ ''میں ذکر کیا ہے کہ اُس کا مطلب بت پری ہے ای طرح جنولو (KLSGENTI) ''دھیات وعقیدہ نی مجھ کہ اور دودک (HOROVITS) مورودٹس (BLACHERE) بلادشیر (BLACHERE) اور دودک ونسیک (HOROVITS) وغیرہ نے بھی تو اس کلمہ اُس کواس حوالے سے اٹھایا ہے کہ سے پنج براکرم پارٹ کی اس باد میں قوم پری فرسودگی اور جاہلیت کے تاریش سے بیں اور بھی انھوں نے اپنی قرآن یادین اسلام میں قوم پری فرسودگی اور جاہلیت کے تاریش سے بیں اور بھی انھوں نے اپنی بی اس بات کے خلاف حضرت مجھ کو لکھتے پڑھتے والاگر دانا ہے۔

دومری طرف ایک عرصے ہمارے منابرے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ آپ وی سے بہت کرازخود کھی پڑھ سے تھے، چنانچے انھوں نے پیٹیبرا کرم تو در کنار حضرت علی علیہ السلام جوخود صد ہابار فرماتے ہیں کہ بیرے سینے ہیں موجود تمام علوم جھے رسول اللہ سے ملی ہے: [علیہ سنی رسول اللہ علیہ اسلام آپ کے بارے رسول اللہ علیہ اسلام آپ کے بارے بیس اور اسٹ کھائے ہیں، اس کے باوجود بیجائل آپ کے بارے ہیں کہتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو سجدے ہیں تو رات انجیل زبور قر آن پڑھ لیا ہم سب کیلئے بیہ بات لی فکر بیہ ہے کہ کیوں ہمارے منابرے اس موضوع کوخود جھرادراآپ کی دعوت سے زیادہ بات لی فکر بیہ ہے کہ کیوں ہمارے منابرے اس موضوع کوخود جھرادراآپ کی دعوت سے زیادہ

اٹھایا جاتا ہے؟ اس ہے س کی خدمت ہوتی ہے کیااس ہے وحی کاٹبی کی ترویج ہوتی جو پیغیرا کرم م اوراسلام کے بارے میں ہے یامتشرقین کے اس معاکرتقویت ملتی ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ حضرت چر یے قرآن کریم کوتورات ،انجیل اور اُن کےعلاء ہے حاصل کیا ہے۔ مستشرقین کے تربیت یافنة یا گماشته مسلمانوں کا پرکہنا ہے کہ آپ لکھ بھی سکتے تتھاور پڑھ بھی سکتے تھے وہ یہ فکراندرے مستشرقین کی فکر کوتقویت دینے کی خاطر کہتے ہیں اور باہرے سادہ لوح مسلمانوں کومنوانے کیلئے ریتو جیہ پیش کرتے ہیں کدان پڑھ پڑھ لکھے نہ جاننا'ایک عیب ہےاورحضور ہرعیب سے پاک ہیںالبنداانھیں اُی نہیں کہہ سکتے ، جاہے وہ مستشرقین کی تائید کے خاطر کہتے ہوں یا سادہ خام خیالی میں کہتے ہوں ان کی بے فکر فرسودہ عقل فقل سے متصادم ہے ان خیالات کے حامل افراد نے اپنی خام اور ناقص سوچ کے تحت یہ کہہ کرأمی ہونے کومستر دکیا کیونکہ ان کے خیال میں یز هنالکھنا بذات خودا یک فضیلت ہےاور پیٹمبر چونکہ اُضل اورا شرف الناس تھے،لہٰذاس فضیلت ے محروم نہیں رہ کتے اورا گراہیا تھا تو معاذ اللہ پنجبراً یک ناقص انسان تھے اور خدانے ایک ناقص انسان کونبوت کیلیے منتخب کیا ہے دراصل خودا نکی بیسوج ناقص اور درج 🛚 ذیل وجوہات کی بنا پرغلط

الف) علم شجاعت سخاوت یا کوئی بھی صفت بذات خود کوئی فضیلت نہیں رکھتی بلکہ بیا پی جگہ وسائل اور ذرائع بیں ان کی فضیلت ان کے اہداف سے وابستہ ہے علم کے بارے بیں آیا ہے [شسر ف العلوم شرف الغایات ] بلکہ بیسب ای وقت قابل تعریف وستائش ہیں جب انھیں صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے لہذا کشرر وایات میں عالم بیکل کوشچر بے تمراور نہر بے آب سے تشبید دی گئ ہے استعمال کیا جائے لہذا کشرر وایات میں عالم بیکل فقصان دہ اور آخرت میں عذاب اللی کا زیادہ مستحق بین معلوم ہوا کہ علم بذات خود کوئی بافضیلت شے نہیں جب تک اس سے مستح طور پراستفادہ نہ کیا جائے۔

ب ) کسی انسان کی قوت ماعت اس لئے کمال انسانی سمجھی جاتی ہے کہ وہ آ واز کوسنتا ہے لہذا وہ لوگ
جو آ واز بنتے ہیں نہ سننے والوں ہے بہتر ہیں لیکن فرض کریں ایک ایسا شخص جو ساعت ظاہر کی اور
بسارت ظاہر کی نہ رکھنے کے با وجود بہتر، صاف ستھرا اور زیادہ سنتا بھی ہواور دیکھتا بھی ہوتو کیا ایسا
شخص بھی تو ت ساعت او ربصارت ہے محروم شخص کے زمرے ہیں آئے گاجو باطنی ساعت
اور بسارت رکھتا ہواور کیا اس کے مقابلہ ہیں وہ پہلا شخص جو توت ساعت رکھتا ہے اس سے
بافضیلت قراریا ہے گا؟۔

ج) اگر میر کہا جائے کہ پیغیرا کرم پڑھ لکھ سکتے تھے یعنی خدانے انہیں میصلاحیت دے رکھی تھی ، لیکن وہ بندگان خدا پر یوں ظاہر کرتے تھے کہ آپ کچھ جانتے ہی نہیں چین ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں ( نعوذ باللہ ) میتوالیک بڑا دھوکہ ہوگا اسکی مثال ایک ایسے انسان کے مانند ہوگی جس نے کسی یو نیورٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعداعلیٰ ڈگری حاصل کی ہولیکن لوگوں پر میہ ظاہر کرے کہ گرچہ وہ پڑھا میں تعلیم حاصل کرنے ہوئی۔ بدو ورسب بچھ جانتا ہے میتو فریب اور دھوکہ بازی ہوئی ، بھی نہ بھی میراز فاش ہو گا اور لوگوں کواصل بات کا پہیے جل جائے گا خدا اور رسول خدا ہے متعلق ایسا تصور محال ہے۔

گا اور لوگوں کواصل بات کا پہیے جل جائے گا خدا اور رسول خدا ہے متعلق ایسا تصور محال ہے۔

قر آن کی درج ذیل آیات سے بھی آنخضرت کا اُمی ہونا ثابت ہوتی ہے:

﴿ وما كنت تسلوامن قبله من كتاب ولا تعطه بيمينك اذّالارتاب المبطلون ﴾ 
(ا ) تم اس سے بہلے كوئى كتاب بيل يراحة تقاور ندا بي باتھ سے لکھتے تقار الدا ہوتا تو باتھ سے لکھتے تقار الدا ہوتا تو باطل پرست لوگ شك ميں پرسكتے تقار (علوت/ ۴۸) ﴿ ان اتبسع الاما يوجى الى ﴾ (ميل تواكى كى بيروكى كرتا بول جو جھي پروكى آتى ہے " (اتقاف/ ۹) ﴿ ولفن شننا لنذه بن بالذى او حينا اليك ..... ﴾ (ميل ميل كي باس ہو وه وقى ہے اگر تم جا بيل تو واليس لے سكتے بيل " (بني امرائيل/ ۸۷) ﴿ نست من قبله لمن الحسن القصص بيما او حينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن

العنفنلین ( جم آپ کے سامنے ایک پہترین قصد بیان کررہے ہیں جس کی وتی اس قرآن کے ڈریلیے آپ کی طرف کی گئی ہے، اگر چاس سے پہلے آپ بے خبرلوگوں میں سے تھے '( ایسف/۲) ﴿لقد کست فی غفلة من هذا ﴾ ''یقیناً تم اس کی طرف سے خفلت میں تھے'' (ق/۲۲) اعراف/۱۱، ینس/۱۰،۲۱،

اسی طرح قرآن کریم میں مکرراور بار بارآیا ہے کہ آپ وہاں نہیں تھے آپ اس وقت نہیں تھے ' آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتایا ہے لہذا پیغیمرا کرم کا اُمی ہونا یعنی نہ لکھنااور نہ لکھے ہوئے کو پڑھنا آپ کے مجرّات میں سے ہے، لہذا جولوگ پیغیمرکا اُمی ہونا یعنی پڑھنا' لکھنانہ جانے کورو کر کے پڑھنے لکھنے کو ثابت کرتے ہیں آج کے مشتر قین اُس وقت کے مشرکین کی منطق کو وھرا رہے ہیں یاان کی آ واز میں آ واز ملارہے ہیں۔

> تمام انبیاءُ الله کی جانب سے مبعوث بدرسالت ہوای کیفیت میں ہوئے ہیں۔ انبیاءاورعلم غیب

علم غیب کے بارے میں بحث اور گفتگو کیلئے مناسب ترین جگہ بحث نبوت ہے کیونکہ خداوند متعال اپنے ذات پرایمان لانے کے بعد نبوت پرایمان کوعلم غیب میں شار کیا ہے کیونکہ نبی کی نبوت 'نبی کی خبر میں سب غیب سے ہی وابستہ میں ، بحث نبوت میں علم کاموضوع غیب ووزاویوں سے مناسب اور مزاوارہے:

الف) دعوائے نبوت کرنے سے پہلے بہی شخص ایک عام انسان کی حیثیت سے معاشرہ میں زندگی بسر کررہا ہوتا ہے۔ وہ تمام خصوصیات، صفات اور نفسیات کے اعتبار سے بھی ویگر انسانوں کے مانند ہوتا ہے وہ انہی انسانوں کے معاشرہ میں ،ان کے سامنے بی پیدا ہوتا ہے اس نے بہیں رشد و ثمو پائی ہوتی ہے اور دیگر لوگوں کے مائند بی زندگی گزاری ہوتی ہے اس نے غلط رسومات، فرافات اور غلط عادات کے سوا، معاشرہ کی تمام اجتماعی سرگرمیوں میں دوسرے انسانوں کے دوش

بدوش حصه لیا اوراس معاشرہ کے نشیب وفراز کے ادوارکود کھتا ہے، لوگوں نے بھی ان انبیاء سے
کوئی غیر معمولی حرکات وسکنات نہیں دیکھی لبندالوگوں نے انبیاء سے کہا ہم ایساانظار کرتے تھے:
﴿فالوالمضلح قد کنت فینامر حواقبل﴾ ''انھوں نے کہا:ا سے سالح اس سے پہلے
ہم تم سے بڑی امیدیں وابست رکھتے تھے'' (حود/۱۲)

ب) اس انسان (نی) نے کی کمتب، کی استاد، کی معلم کے حضور علم وآگاہی کیلئے زانو ہے تلمذ
نہیں کیااس نے شاگر دی کیلئے کسی کے آگے سرنہیں جھکا یااس نے لکھنے کی مشق کیلئے نہ بھی مختی لی اور
نقلم بکڑا ۔ لہذا ایک ایسے ہی انسان کوعربی زبان میں آئی کہتے ہیں لہذا نی کو اُمی کہنا سوفیصد حقیقت
اور واقعیت سے مطابقت رکھتا ہے۔ خداوند متعال نے ہمیشدا می ہی کو منصب نبوت کیلئے امتخاب
فر مایا ہے۔ شایداس میں یہ حکمت پوشیدہ ہوکہ بیانسان جود عوائے نبوت کررہا ہے، سرچشمہ وی سے
متصل ہے اور من اللہ خبر دیتا ہے۔

موضوع علم غیب انبیاء کو کھو لنے کیلئے ضروری ہے کہ '' علم'' اور'' غیب'' دونوں پرجدا گافہ بحث و گفتاگو کریں ''علم'' جیسا کہ علاء نے تعریف کی ہے کسی چیز کی شکل وصورت کا ذہن میں حاضر ہونایا ہروہ چیز جوانسان کے سامنے ہوا ہے علم کہاجا تا ہے دوسرا کلمہ''غیب'' ہروہ غیر محسوس، پوشیدہ چند چیز ہے جو حواسِ ظاہری کے مشاہدے میں نہیں آتی اے'' غیب'' کہتے ہیں اگراس تک رسائی ہوجائے اور آگا ہی حاصل ہوتو اس متعلق خرکو کم غیب کہتے ہیں۔

کا نئات کے تمام تر حقائق لیعنی مادیات، مجروات اور عقلیات سب کوشامل کرنے کے بعد انکو خداوندعالم نے بہت کی آیات قرآنی میں دوحصوں میں تقتیم کیا ہے: الف: ایک ''عالم غیب'' لیعنی وہ حقائق جو ہماری نظروں سے مخفی او جھل اور پوشیدہ ہیں۔ ب: دوسرا''عالم شہود' لیعنی وہ حقائق جونظروں کے سامنے موجود ہیں۔ چنانچہ درج ذیل آیات قرآنی میں اس تقییم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: وعلم الخيب والشهادة وهوالحكيم الحبير في "وه غيب اورشهاوت بريزكاعالم سياوردانا وباخرر مي "(افعام ٢٠٠) فو ستردون الى علم الغيب والشهادة فينبئكم بستا كنتم تعلملون في " في مم ال كلطرف بلثائ جاد كر و كلفاور چيسب كو جانبا به اوروه تهمين بتاوي كاكرتم كياكرت رب بؤ" (توباه ١٠٥) فعلم الغيب والشهادة الكبير المتعال في "وه نوشيده اورظا بر، بريز كاعالم ب-وه بزرگ ب اور برحال بين بالاتر رب والا ب "(دعر او)

﴿ علم النعيب والشهادة العزيز الحكيم ﴾ " عاضراورعًا يب بريز كوجاتا ب، زبردست أوردانًا ب" (تغاين/١٨)

یمعلوم ہوجانے کے بعد کہ موجودات عالم دوحصول یعنی غیب اور حضور میں تقلیم کئے گئے ہیں، ہم آپ کے سامنے غیب کے اقسام پیش کریں گے۔ اقسام غیب

ا) غیب حقیقی: وہ موجود جو ہر زمانہ میں اور ہر زاویہ نگاہ سے غیب مطلق ہاسے غیب حقیقی کہتے ہیں، نہ زمان اسے عیال کرسکتا ہے، کئی کہ خور دبین اور دور بین اسے نمایاں کرسکتی ہیں ہمیشہ سے غیب تھا آج بھی غیب ہیں ہے اور آئندہ بھی غیب میں رہے گا وہ کسی کے لئے کسی بھی وقت حضوراور شہر وہ بی تبدیل نہیں ہوسکتا ہے غیب جھی قی ذات باری تعالی ہے وہ نہ صرف اس عالم مادی میں غیب میں ہم بلکہ اسکے بعد آنے والے عالم بالا یعنی آخرت میں بھی غیب بی رہے گا جتنی بھی آیات اور روایات، اس ذات تک رسائی یا اسکی روئیت کے بارے میں بیان کی گئی ہیں انکا مقصد رویت روایات، اس ذات تک رسائی یا اسکی روئیت کے بارے میں بیان کی گئی ہیں انکا مقصد رویت اور جھی جسے سے بندرویت بھری کیونکہ وہ کھی تھی ہی کسی شکل میں نہیں آ سکتا اور اسکی حقیقت پر ایمان کا ال

لیکنالوجی اے درک کرنے سے قاصر ہیں۔

ا) غيب حقيقي

وہ ہستی جو ہر معنی اور ہر زاویہ کے حوالہ سے غیب ہو، اغیاب میں سب سے زیادہ غیب کھے جانے کے لائق وسزاوار ہو، جس کا کسی بھی اعتبار سے شہود مادی وجسمانی میں آناممکن نہ ہو، وہ ''غیب مطلق''یا''غیب حقیقی'' کہلاتی ہے۔

خداوند تعالی کی ذات غیب مطلق ہے جبکہ کل کا تنات اس کے لئے حضور وعیاں ہے۔ لہذا خداوند متعال کے متعلق یہ کہنا کہ وہ علم غیب جانتا ہے، ہرگز مناسب نہیں کیونکہ کوئی چیز کسی بھی صورت ہیں بھی بھی خدا کیئے غیب ہے ہی نہیں، لیس یہ کہنا کہ ' خداعلم غیب جانتا ہے' ہے مرادیہ ہے کہ وہ علوم اور حقائن جو جارے لئے غیب ہیں وہ سب کے سب اس کے لئے حضور وشہود ہیں ہیں ہر چیز ہمیشداس کے حضور وشہود ہیں رہتی ہاں بات کو ہم ایک مثال کے ذریعہ بھی خون ہے ہیں فرض کریں کہ ہم نوی سے بال بات کو ہم ایک مثال کے ذریعہ بھی خود ہیں آئے کریں کہ ہم نور اپنے بارے ہیں یہ خیال کریں کہ ہم اس وقت یہاں نہیں ہیں یا یہ کہ وجود ہیں آئے ہی تہیں ہیں کیا حقیقت ہیں ایسامکن ہے؟ ہرگز نہیں، ہم کتنا بی اپنے آپ کو پوشیدہ اور مقائب کریں اس ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا ، ہر حال ہیں ہم خود اپنے حضور میں حاضر ہو نگے بالکل ای طرح اس رب کا مُنات کے لئے ہر چیز' ہمہ وقت حاضراور مناظر رہتی ہے لہٰ ناعلم غیب خدا ، مخلوقات کے علوم غیب رب کی اعتبار سے متاز اور جدا ہے خداعلم غیب نہیں رکھتا بلکہ اس کیلئے کوئی چیز غیب میں نہیں ہے کئی اعتبار سے متاز اور جدا ہے خداعلم غیب نہیں رکھتا بلکہ اس کیلئے کوئی چیز غیب میں نہیں ہو لہٰ ذافر مائے ہیں:

ولله غيب السنوات والارض

"اورآ سانول اورز مین کی پوشیده بانول کاعلم صرف الله کو ہے" (حور/١٣٢)

ا) دنیاو مافیھا، ماضی، حال معتقبل، کچھ بھی خدا کیلے غیب نہیں، بلک سب کچھاس کیلئے حاضراور شاہدے بھر بھی یہ کہنا کہ 'اس کے پاس علم غیب ہے' یہ دراصل ہماری نسبت سے کہاجا تا ہے

کیونکہ جو چیز ہمارے لئے غیب ہے، وہ اسے جانتا ہے۔

۲) جس طرح ذات خدا غیر محدود ہے اسکاعلم بھی لامحدود ہے علم خدا کی حدوقید میں نہیں آسکتا چونکہ علم خدا، ذات خدا ہے جدا نہیں اس لئے وہ بھی غیر محدود ہے اس کے سوائے دیگر تمام مخلوقات کے علوم، جاہے وہ اس کے منتخب اور مصطفیٰ بندے ہی کیوں نہ ہوں، اس کی نسبت محدود ہیں وہ تو بس اتنا جانتے ہیں جتنا آئھیں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے جنا نچے حضرت عیسیٰ کی زبان سے منقول آیت کر مید ہے: '' میں وہ جانتا ہوں جوتو نے مجھے سکھایا ہے''۔

س) علم خدااس ذاتی ہے، کسی ہے ماخوذ نہیں ہے اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، کسی کاعلم ان کا ذاتی نہیں کیونکہ خودا نکا وجود ذاتی نہیں بلکہ اللہ کاعطا کیا ہوا ہے تو بھلا انکاعلم کس طرح ذاتی ہوسکتا ہے؟ جس طرح انکی ذات کی بقاء ذات خداہ وابستہ ہے، اسی طرح انکاعلم بھی اس ہوسکتا ہے؟ جس طرح انکی ذات کی بقاء ذات خداہ وابستہ ہے، اسی طرح انکاعلم بھی اس سے وابستہ ہے چنا نچے قرآن کر یم کی مندرجہ ذیل آیات کر بھہ بیس خداوند عالم نے علم غیب حقیقی کو اپنی ذات سے مختص کیا ہے:

﴿وعنده مفاتح الغب لا يعلمها الا هو ﴿ "اوراس كي إس غيب كرّا في بي جنهيس اس كعلاوه كونَّ نيس جانتا بي العام (٥٩) ﴿ قال لا يعلم من في سموات والارض لغيب الا الله ﴾ "كهرويج كرا سان وزيين بين غيب كاجائ والاالله كالوه كونَّ نيس عين غيب كاجائ والاالله كالوه كونَ نيس غيب كاجائ والاالله كالم علاوه كونَّ نيس بي "(مل ١٩٥) ﴿ قال انها العلم عند الله ﴾ "أنهول في كها كم توليس خداك بياس بي "(احقاف ١٩٠١) ﴿ قال انها العلم عند الله ﴾ "أب كهرويج كرا من المنا العلم عند الله ﴾ "أب كهرويج كرا من المنا العلم عند الله كان تو الو غيب كرا من الباء الغيب نو حيها اليك ما كنت تعلمها ﴾ "ني بين علم كي بي جوبم آب كي طرف و كي كرد بي بين اس بي بيل تعلمها ﴾ "ني بين اس بي بيل تعلمها ﴾ "ني بين ال سال المنا العلم المنا والله عب المنا العلم بيما لمنو الده غيب نوات المنا ال

السموات والارض

'' كهددوكه جنتى مدت وه رب است خداى خوب جانتا ب\_وبى آسانوں اور زمين كي پوشيده باتيں جانتا ہے'' (كہف/٢٦)

۲) غیب عرفی: عُرف عام میں ہروہ چیز جوانسان کے حواس خمسہ سے اوجھل ہوادراسکی حدود بصارت سے باہر ہو، اسکے دائر وافق سے خارج ہوئی زمانداسے غیب کہتے ہیں ہوسکتا ہے پہلے وہ حضور میں ہو، اب غیب میں چلی گئے ہے جیسے انہیا وگذشتہ، اقوام وملل گذشتہ یا ابھی غیب میں ہے اور آنے والے زمانہ میں حضور میں تبدیل ہوجائے اس غیب کے مختلف مصادیق ہیں:

الف)زمان گزشته

دورحاضر کے انسان کیلئے گذشتہ زمان غیب ہے یعنی اس سے پہلے گزرنے والے تمام انسان، موجودات، واقعات اور حوادث اس انسان کیلئے غیب ہیں قانون طبیعی کے حوالہ سے اس کیلئے انکا حضور میں تبدیل ہونامکن نہیں گریہ کہ وحی الہی کے ذریعے جیسے قرآن کریم میں آیا ہے:

﴿ وساكنت بحانب الغربى اذقضينا الى موسى الامروماكنت من المشهدين ﴿ "اورآپاس وقت (طورك) مغربي جانب موجودن تقيجب بم في مولى كى طرف حكم بهيجا اورآپ مشابده كرف والول ميس سے نه تقي القص المام ﴿ وَان كنت من قبله لمن الغفلين ﴾ "اورآپاس سے پہلے (ان واقعات سے ) بخر تقي (يسف س) كى آلے ميں ضبط موئى مول \_

ب)زمان مستقبل

ہرآ ئندہ آنے والا دن اوراس میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات دور حاضر کے انسان کیلئے غیب ہیں ممکن ہے آج کا انسان آئندہ زمانہ تک زندہ رہے اور آج جو کچھاس کے لئے غیب ہے کل حضورا درشہود بن جائے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس غیب کے حضور میں تبدیل ہونے سے پہلے بی وہ اس

دنیاے دخصت ہوجائے۔

٣)غيب مكاني

ہروہ چیز جوانتہائی فاصلہ پر واقعہ ہوغیب ہے جب تک فاصلوں کونز دیک کر کے دکھانے والے آلات استعمال نہ کئے جا کیں جیسا کہ پہلے غیب کی تعریف میں بیان کیا جاچکا ہے، انسان کی حد بصر سے باہرشش جہات انسان کیلئے غیب ہیں جب تک و فقل وحرکت نہ کرے یا وہ وسائل اور ذرائع جو دورکونز دیک اور چھوٹے کو بڑا کر دکھاتے ہیں، انھیں استعمال نہ کرے، اس کیلئے میرسب پچھ غیب دےگا۔
دورکونز دیک اور چھوٹے کو بڑا کر دکھاتے ہیں، انھیں استعمال نہ کرے، اس کیلئے میرسب پچھ غیب دےگا۔

۴) (غیب عجمی) عجم میں چھوٹا ہونے سے

بہت ہے اجسام اپنے چھوٹے ہیں کیطبیتی بصارت انگی رویت سے محروم رہتی ہے لہذا بیا جسام غیب میں رہتے ہیں تاوفٹنکدو کیھنے کے لئے ایسا آلداستعال نہ کیا جائے جوانھیں چند گنا ہوا کر کے وکھائے۔

۵)غیب مجرد

غیب مجردوہ ہے جواپی لطافت کی وجہ ہے کسی بھی وسائل حس میں نہیں آتا، تمام مجردات جسم اور جسمانیات سے خارج ہیں وہ کسی خورد بین اور دور بین یا کسی دیگر آلے میں نہیں آسکتے ،اس کی چند قسمیں ہیں:

ا۔ مجرد حقیقی: مجرد حقیقی صرف ذات خداوند متعال تک محدود ہے بیذات کسی بھی صورت میں کسی مادہ کی شکل وصورت میں نہیں آ سکتی جو چیز مادی شکل وصورت بھی آ جائے توسمجھ لیس کدوہ مجرد حقیق نہیں ہے۔

۲۔ مجرولطیف الجسم: یعنی مجروحیقی نہیں ہے بلکہ وہ مجرومجازی ہے وہ خودکودیگر موجودات جسمانی کیشکل وصورت میں تبدیل کرسکتا ہے جیسے ملائکہ مجروات عالم علوی ہے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہے کی شکل وصورت میں تبدیل کرسکتا ہے جیسے ملائکہ مجروات عالم علوی ہے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہے کی سائلہ ہے۔

وقت بھی خودکوجسم کثیف (مخوں) میں تبدیل کر کتے ہیں لیکن نجس العین شکل وصورت میں تبدیل نہیں کر سکتے جیسے وہ ملائکہ جوحفرت ابراہیم محفرت لوظ اور حضرت مریم بتول (س) کے پاس بشر کی صورت میں آئے اورائی طرح حضرت محد کے پاس '' دھیے کلی '' کی صورت میں آئے اور جنگ بدر میں مشرکین نے ملائکہ کو بشرکی صورت میں دیکھا ملائکہ کو اپنی حقیقی صورت میں صرف پینیم اکرم ''

ا- "جن": محردات على بجوبرا يھے برے كى شكل اختيار كرسكتا ب

۳۔ بجرد کی چوتی فتم وہ ہے جو کسی مادہ کی شکل وصورت میں نہیں آسکتی لیکن مادے میں حلول کرسکتی ہے۔ ہجرد کی چوتی فتم وہ ہے جو کسی مادہ کی شکل وصورت میں نہیں آسکتی لیکن مادے میں حلول کرسکتی ہے اور جگہ بناسکتی ہے جیسے روح ، عقل ، ایمان ، ملائکہ ، علم ، کفر، شرک و ریا وغیرہ یہ تمام چیزیں مجردات کہلاتی ہیں۔ انسان انکی آ ٹاراور نشانیوں کے ذریعہ آگا ہی حاصل کرسکتا ہے ان میں سے بہت کی چیزیں انسی ہیں جوانسان ان کے وجود بہت کی چیزیں انسی کے باوجودانسان ان کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔

٢) حجاب ومواتع

ہروہ شے غیب ہے جس کے اور انسان کے درمیان موافع حاکل ہوں جیسے انسان کے اندرموجود جراثیم جن سے افکیکٹن لائق ہوتا ہے غیب ہیں یاصل اس وقت تک غیب رہے گاجب تک وہ وسائل استعال میں ندلائے جا کیں جو اس تجاب میں شکاف کر کے حقائق کو حضور (شہود) میں تبدیل کرتے ہیں غرض ان میں سے بہت ی چیزیں ایسی ہیں جن تک دورا نبیا اورائٹ میں رسائی وآگائی کرتے ہیں غرض ان میں سے بہت ی چیزیں ایسی ہیں جن تک دورا نبیا اورائٹ میں رسائی وآگائی بشرکیلئے میسر نہیں تھی لبذا یہ چیزیں اس وقت کے انسانوں کیلئے غیب تھیں مگر انبیاء کرائے نے بغیر کسی طاہر وسائل اور ذرائع کے، وی الی کی روشن میں بہت می ایسی چیزوں کی خبر دی بعض آئیات اور روایات میں اسے ملم بالغیب کہا گیا ہے بینمام اقسام غیب مادی ہیں۔

### ۷) غیب مجازی

اس کے علاوہ غیب کے جتنے بھی مصادیق اور مظاہر ہیں، سب کے سب شہوداور حضور کے دور سے
گذر کرغیب ہیں تبدیل ہوئے ہیں مثال کے طور پر دنیا ہیں جتنے بھی انسان گزرے ہیں وہ ایک عرصہ
زندگی گزار نے کے بعداس دنیا ہے کوچ کرگئے اور یہاں کے حوالے ہے غیب ہیں چلے گئے ۔ اس
دنیا ہیں پھر سے افکا حضور اور شہود ناممکن ہے سوائے اس کے کہ اس عالم کی بساط کوچ کرکے اس سے
دنیا ہیں پھر سے افکا حضور اور شہود وحضور ہیں آ جا کیں ای طرح جوآئے موجود ہیں کی نہ کی دن وہ
پھی غیب ہیں چلے جا کیں گر لہذا وہ ذات جسکے لئے حضور اور شہود جسمانی یا مادی بھی بھی ممکن نہیں اور
وہ غیب جوجتی معنوں ہیں غیب کے جانے کا مستحق ہے، وہ ' غیب مطلق' اور وہ ' غیب حقیقی' ذات
باری تعالی کے علاوہ کوئی اور ٹیس ، اس لئے قرآن کر یم میں سوری تو حید یا سوری افلامی کو انتہا طہار نے
نسب خدا کہا ہے اس سورۂ مبارکہ میں خدا دونہ عالم نے اپنی ذات کی تحریف کا آغاز ' نفو' سے کیا ہے
لئیڈ ' فیو' ' مغیر غائب ہے کے خلق خدا دوریت بھری میں نہیں آ ہے گی۔
لئیڈ ' فیو' ' مغیر غائب ہے کہ خلق خدا دوریت بھری میں نہیں آ ہے گی۔

درج بالامثال سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان بالغیب لیعنی غیر بصری اور غیر سمتی موجود پر عقیدہ قائم کرناعقل و فطرت انسانی سے متصادم اور متضاد نہیں ہے بلکہ ناگز ہر ہے لیکن پہلے ایمان بالغیب اور علم غیب میں فرق واضح ہوٹا ضروری ہے۔

ايمان بالغيب اورعكم غيب

عقا کدیں سب سے بنیادی عقیدہ ایمان بالغیب ہے یعنی وجود خدائے واحد ویکٹا اوراسکی ذات وصفات میں وحدا نیت ہونے پرایمان ، اس کے علاوہ تمام انبیاء، حیات بعد الموت ، برزخ ، حشر و نشر ، جنت اور جہنم سب پرایمان رکھنا بھی لازی ہے لیکن بیاسی وقت ممکن ہے جب انسان کوغیب گ

خبر دی جائے کیونکہ اس وقت دنیا بیس بہت ہے گروہ نکلے ہیں جوعلم غیب رکھنے کا دعوی کرتے ہیں اس ضمن میں میر بھی آیات اور روایات ہے بھی استدلال کرتے ہیں اس سلسلہ میں ایک فہرست پیش خدمت ہے:

ا۔ علم نجوم رکھنے والے۔

۲\_ حائشی ماہرین۔

- elip - m

٧٧ - آئم معصومين -

۵- انبياء كرام -

انبیاء کا حامل علم غیب ہونا ہمارے عقائد کے بنیادی معتقدات میں شار ہوتا ہے۔ اس لئے علم غیب کے موضوع پر گفتگوا نہائی اہمیت کی حامل ہے۔ بیاسلئے بھی ضروری ہے کہ ظاہری طور پر بعض آیات قرآنی اور روایات اور ای طرح جدید سائنسی علوم اور اہل طریقت وسیر سلوک اور عرفان سے نقل ہونے والے واقعات اور قصآ لیس میں متضاد و متصادم نظر آتے ہیں اس موضوع کے بارے میں بہت زیادہ افراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے اور شکوک وشبہات کا اظہار کیا گیا ہے علم غیب کو صرف خدا تک محدود رکھنا یا اسے توسیع و بے کے سبب اعتقادات میں کثیر اختلافات پیدا ہوگئے ہیں ابنی البندا ضروری ہے کہ اس موضوع پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے تا کہ تمام زاویوں سے اس مسئلہ کو واضح کیا جائے۔

'' خداعلم غیب جانتے ہیں' یہ جملہ ایک کلنت زبان انسان کی گفتگو کے مانند ہے یا ایک عمیق اور باریک فلسفی علمی مسائل کسی طالب علم یا جابل انسان کی زبان سے جاری ہونے کی طرح ہے کیونکہ خدا کیلئے کوئی شے غیب نہیں کہ اس کے بارے میں خدا کوعلم کی ضرورت ہوقر آن میں کہیں بھی یہ جملہ نہیں ماتا ہے بلکہ خدا فرماتے ہیں جو تمہارے لئے غیب ہے وہ ہمارے پاس ہے لہذا عالم الغیب کہنے کے مستحق انبیاء ہیں کیونکہ وہ انسانوں کوغیب سے خبردیتے ہیں ان کی باتوں پر یاانگی خبروں پر قصد ایق کرنے کو' ایمان بالغیب'' کہتے ہیں لیکن آپ کے غیب کی کمیت کو جذبہ محبت اورعقیدت سے ناپانہیں جاسکتا ہے اس سلسلہ ہیں سب سے پہلااور واحد ذریعہ وہ کتاب ہے جو پنج براکرم نے اپنی غیب گوئی یا غیب کی خبر کے سند ہیں بیش کیا ہے وہ قر آپ کریم ہے اس سلسلہ ہیں ہمیں قر آن ہی کی طرف رجوع کرنا ہے وہ انبیاء یا ہمار سے پنج برکیلئے کتنے غیب رکھنے کی تصدیق میں ہمیں قر آن ہی کی طرف رجوع کرنا ہے وہ انبیاء یا ہمار سے پنج برکیلئے کتنے غیب رکھنے کی تصدیق کرتے ہیں۔

''نی''اس انسان کو کہتے ہیں جود گرانسانوں کے ساتھ ہر لحاظ سے ہراہر کا شریک ہواور
انسان ہونے میں دیگرانسانوں کے مقابلہ میں کسی شم کا فرق اور امتیاز نہیں رکھتا ہو ہر وہ صفت جے
انسان کی انسانیت میں کمال تصور کیا جائے ، نبی میں بطور اتم پائی جائی ہے اور ہر وہ چیز جوانسان کو
انسانیت سے گرانے کا سبب بنتی ہے اور اس کو حیوانیت اور بھیمیت سے متصف کرتی ہے ، ان سے یہ
پاک اور منزہ ہوتے ہیں چونکہ انبیاء کرائم دیگر انسانوں کے مانند ہوتے ہیں ، ان بی کے در میان نثو
نما پاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے انہیں خدا کا نمائندہ قبول
کرنے سے یہ کہ کرانکار کردیا: ''تم بھی ہمارے بھے بشرہو''

علم غیب پیغیبر، پیغیبر کا ذاتی علم نہیں بلکہ خدا کا ود بعت اورعصا کیا ہواہے چنا نچیقر آن کریم کی متعدد آیات علم غیب پیغیبر کے ان کا ذاتی ہونے کی ردمیں وارد ہوئی ہیں:

﴿ تلك من انهاء النعيب نوحيها البك ماكنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هدا في من انهاء النعيب نوحيها البك ماكنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هدا في المريخ من أب كي طرف و تي كررب بين جن كاعلم ال فتأل ندآ ب كوتفاندآ ب كي قوم كو " (حو/ ۴۹) ﴿ وما يدريك لعله يزكى ﴾ "اور شميس كيامعلوم شايدوه يا كيزه نفس بوجاتا" (عبر/٣) ﴿ وما ادرك ما عليون ﴾ "اور اورتم كيا جانو كي لمبين كياب " (مطنفين / ١٩) ﴿ وما ادراك ما ليلة القدر ﴾ "اور

آپ کیاجانیں کہ بیسب قدر کیاچیز ہے "(قدر/م)

خود پینیبر نے بھی علم غیب کے جاننے کے بارے میں صراحت کے ساتھ نفی کی ہے ملاحظ فرمائیے:

﴿ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم انى ملك ﴾ "اورنديم عالم غيب إلى اورنديكية جي كه بم ملك بين" (انعام/٥٠)

﴿ ولا اعسلم البغيب ولا اقبول انى ملك ﴾ "اورند برغيب كے جائے كا وجوى كرتا بول اورنديد كہتا ہوں كديس فرشته بول "(صورا ۱۳) ﴿ وليو كنت اعلم الغيب ﴾ "اور اگريس غيب سے باخبر ہوتا" (اعراف/ ۱۸۸) ﴿ قسالو لا علم لنا ﴾ "وه كہيں گے كدہم كيا بتا كيس تو خود بى غيب كا جانے والا ب "(ائد/ ۱۰۹)

آل عمران ۹ کاورسورہ جن آیت ۲۶ اور ۲۷ میں خداوند عالم نے فرمایا کے علم غیب خلائق میں سے صرف دہی جانتے ہیں جنھیں ہم منتخب کرتے ہیں:

﴿عَلَمُ الْعَيْبِ فَالاَيْظَهِرِ عَلَىٰ عَيِيهِ احدًا۔الامن ارتضى من رسولٍ ﴾ "وه غيب كاجائے والا ہے اورا پناغيب كى پرظا برنبيں كرتا۔سوائے اس رسول كے جے اس نے برگزيده كيا ہو'۔

خدااورانبياء كعلم غيب مين بنيادى فرق

علم غیب انبیاء ورسل علم غیب خدا وندمتعال سے دولحاظ سے مختلف ہیں:

ا) علم غیب انبیاء و رسل ویگر خلائق کے علم غیب کے مقابلہ میں تالاب یا حوض کے مقابلہ میں الاب یا حوض کے مقابلہ میں سمندرکا ہے حوض کے مقابلہ میں سمندرکو غیر محدود قرار دیا جاسکتا ہے، حالانکہ حقیقت بیہ کے سمندرخود اپنی جگہ محدود ہے لہذا انبیاء کا علم ہم جیسوں کے مقابلہ میں سمندر کے مانند موٹ کے ہونے کے باوجودعلم خدا کے سامنے محدود اور ناچیز ہے بیکہنا شرک اور کفر کے مترادف ہوگا

کہ جو پچھ خدا جا نتا ہے نبی بھی جا نتا ہے آیات نفی شریک خدا وندمتعال اس مدعا کے بطلان پر مهر محکم ہیں ۔

۲) دوسرافرق ہے کہ بی کاعلم غیب، خدا کے علم غیب کے مقابعے میں عارضی بیشیلی، وابستگی اور نیاز
مندی ضرور تا اور قبی کاعلم ہے۔ یہ بی یارسول کل تک عام انسانوں کے ہائند ہے الیکن آئ
خداوند متعال ہے ارتباط کی وجہ ہے خلاا وراشتبا ہ ہے محفوظ اور علم سالم اور غیب کے حامل
ہوگئے ہیں وہ اس علم کو لینے ہیں ، محفوظ کرنے بیش ، غرض ہر لحاظ ہے اس ڈات پاک کے نیاز
منداور متاج ہے اور ہر آن اور ہر لحظ ، منتظر دحی رہتے ہیں اس نیاز مندی اور ضرورت کوخلائق
ہوگئے جی انتظار کروہم بھی انتظار کرم یار ہالوگوں کے سوالوں کے جواب ہیں فرماتے تھے:

ہم بھی انتظار کروہم بھی انتظار کرتے ہیں' چنانچ سورہ والفنی کی شان نزول کے ذیل میں بیان ہوا
ہے کہ ایک مرجہ نبی اگرم پر بچھ مدت کیلئے وی کاسلہ بند ہوا تا کہ خداوند عالم نے سورہ ہم جم
میں جو یہ فرمایا کہ جارا نبی بغیر وتی کے گفتگوئیں کرتا ، اس کاعملی مظاہرہ ہو جائے۔ لہذا جب
میں جو یہ فرمایا کہ جارا نبی بغیر وتی کے گفتگوئیں کرتا ، اس کاعملی مظاہرہ ہو جائے۔ لہذا جب
میں جو یہ فرمایا کہ جارا نبی بغیر وتی کے گفتگوئیں کرتا ، اس کاعملی مظاہرہ ہو جائے۔ لہذا جب
میں جو یہ فرمایا کہ جارا نبی بغیر وتی کے گفتگوئیں کرتا ، اس کاعملی مظاہرہ ہو جائے۔ لہذا جب
میں جو یہ فرمایا کہ جارا نبی بغیر وتی کے گفتگوئیں کرتا ، اس کاعملی مظاہرہ ہو جائے۔ لہذا جب

# انبياءاورد نياك دانشورول كى غيب كوئى ميل فرق

دنیا میں قدیم دور سے لیکر دور حاضر تک کے مخلف علاء اور دانشورائے اپے شعبوں مثلاً
سیاسیات اقتصادیات اجتماعیات فلکیات ماحولیات جنگ وغیرہ میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر پیشن
سیاسیات اقتصادیات اجتماعیات فلکیات ماحولیات جنگ وغیرہ میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر پیشن
سیاسیاں کرتے آئے ہیں اور سیسلسلہ اب بھی جاری وساری ہے، نت نئی ایجادات کے نتیجہ میں
حاصل ہونے والے دسائل و ذرائع کے بعد غیب گوئی میں بہت مدد لی ہے مثال کے طور پر ماہرین
فلکیات کیلئے نئی رسدگا ہوں کا دستیاب ہونا جلم طب میں الٹراساؤنڈ اور جدید لیبارٹر یوں کی سیولیات
کے ذریعہ شکم مادر میں موجود بیجے ہے متعلق معلومات کی فراجی اور مصنوئی (سلامیت) سیاروں
کے ذریعہ قبل از دفت دوسرے مما لک کی جنگی سرگرمیوں کی خبریں ملناوغیرہ بعض دشمنان دین اور

ضددین عناصرنے ان آلات کی مدو ہے فراہم ہونے والی معلومات کومثال بنا کرانبیا ی کی خیب کوئی کو بے قدرو قیمت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ حقیقت بیہ ہے کہ ان ماہرین علوم وفنون کی غیب گوئی اورانبیاء کی غیب گوئیوں میں متعددزاو یوں سے نمایاں فرق ہے: ا) انبیاء کرام نے کسی کمتب اور مدرسه میں ان موضوعات پر ند درس لیا اور نداس سلسلے میں انہوں نے مجى كوئى تحقيق اور ريسرج كى ب جبكد دانشور حضرات ايك عمر حصول تعليم اور تحقيق مين گزارنے کے بعداس قابل ہوتے ہیں کدایے شعبہ میں غیب گوئی (پیشن گوئی) کرسکیں۔ ۲) انبیاء جو بھی غیب گوئی کرتے تھے وہ بغیر کسی مادی وسائل اور ذرائع اور تجس و تحقیق کے کرتے ہے، جبکہ آج کل کےغیب گو(پیشن گوئی کرنے والے) حضرات مادی وسائل و ذرائع پر انتصار کرتے ہیں مثلاً اگر شکم ما در میں موجود مولود کے بارے میں ڈاکٹر پچھ کہتا ہے تو وہ ایک خاص مشین اور آلے کامحیاج ہے، یہ شین اور آلہ بجلی کی برقراری کامحیاج ہے، ختی اس مواد کا مختاج ہے جواس آلے میں استعمال ہوتا ہے، تب کہیں جا کروہ بچھ بتا سکتا ہے۔ ٣) بہت ہے مایہ نازغیب گوحضرات، ماہرین علوم وفنون نے پیشن گوئیاں کی ہیں لیکن ایسا بھی ہوا کہ بعد میں اُٹھیں شرمندگی اٹھانی بڑی کیونکہ امر واقعہ انکی پیش گوئی کےمطابق نہ ہوا۔ اسکے برعكس انبياء وآئمَه نے غیب کی جو یا تیں بتا کیں مجھی بھی اور ذرہ بھربھی خلاف واقعہ نہ کلیں ۔ حقيقت وحي

نت نے انکشافات واختر اعات اور تجربی علوم میں محیرالعقول پیٹر فت کو بنیاد بنا کر وحی ہے بے نیازی کی مہم چلائی جارہی ہے بعض نے وحی کی ضرورت کوشلیم کرنے کے بعداس تک رسائی حاصل کرنے کے دروازے کو فتح کرنے کی کوشش کی ہےا تکا خیال ہے کہانسان کے اندرالیمی انمول صلاحتیں موجود ہیں جن کی بدولت مجھی مجھی فوق العادت غیرعادی اورغیر معمولی افعال ظہور ونمود پا کتے ہیں، لیعنی انتہائی کوششوں کے بعد، زحمتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرکے یا عبادت اور ریاضت کے ذریعہ بھلم پراخلاق کی منازل طے کرتے ہوئے ایسے مقام ومنصب پر فائز ہو سکتے ہیں اس فکر کے حامل لوگوں کے خیال میں بندگان خداشوق لقاء اللہ میں مسابقہ ومقابلہ کے اس میدان میں داخل ہوتے ہیں، بعض پیچھےرہ جاتے ہیں اور بعض آ کے بڑھ جاتے ہیں، ای طرح سے بعض مقام ولایت حاصل کر لیتے ہیں اور بعض نبوت ورسالت کے درجہ: پر فائز ہوجاتے ہیں، اس فکر کو فروغ دینے والے لوگ اینے مدعا کیلئے کسی نہ کسی آیت ٔ روایت ٔ مشاہدہ ٔ خواب یا کہانی کاسہارالیتے ہیں ان میں ہے بعض تو ندموم عزائم رکھتے ہیں بعض وہ ہیں جوحن نیت کے ساتھ میدان تحقیق میں فقرم رکھتے ہیں لیکن حقیقت ورک نہیں کریا تے بعض ولائل و براہین سے زیادہ کہانیوں اور کہاوتوں یر تفروسہ کر کے راستہ بھٹک جاتے ہیں۔

 ﴿وساكان لبشر ان يكلمه الله الا وحبا او من وراى حجاب او برسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء ﴾ "اوركى انسان كيك نيس كمالله الله الله عن برقر وى ك ذريع يا يرده ك يحهي سايكروه پائي كى پيغا مر ( فرشت ) كوجيجا باوروه حكم خداك مطابق جو يحهالله عابتا بوك كرتا ب

اس آیت سے معلوم ہوا کہ خداوند عالم اپنان نتخب بندوں سے اس طرح سے تخاطب اور تکلم ہیں کرتا کہ جسطرح ایک انسان دوسرے انسان سے ہم کلام ہوتا ہے بلکہ یہاں انداز تخاطب اور تکلم ہی اور تکام ہوتا ہے بلکہ یہاں انداز تخاطب کو خدا نے وحی کا نام دیا ہے بہتکام بھی کسی تجاب کے ذریعہ ہوتا ہے جسیا کہ حضرت موسی علیہ السلام سے درخت کے ذریعہ گفتگو فرمائی ، اور بھی ملائکہ (جرائیل) کے توسط ہے ، وحی کا ایک اور ذریعہ القاء فی القلب ہے جو بھی الفاظ اور کلمات کی شکل میں ہوتا ہے جسے آیات قرآنی اور بھی کلمات اور الفاظ کا تجاب بھی نہیں ہوتا، صرف معانی وحی ہوتے ہیں۔ جسے آیات قرآنی اور بھی کلمات اور الفاظ کا تجاب بھی نہیں ہوتا، صرف معانی وحی ہوتے ہیں۔ قار کین کرام اس کتاب کے صفحات میں اتن گنجائش نہیں کہ ہم اس موضوع کو وسعت دے سیس اس قار کین کرام اس کتاب کے صفحات میں اتن گنجائش نہیں کہ ہم اس موضوع کو وسعت دے کیں اس

وحی کے معنی

لغت کے مطابق کسی بات کو تیزی کے ساتھ اور اشاروں بیں سمجھانے کو'' وی'' کہتے ہیں۔ راغب اصفہانی نے وی کے معنی رمز گوئی وراسی طرح طبری نے بھی وی کے لفظی معنی دلوں میں ختور بیان کئے ہیں قرآن کریم میں بھی مختلف اقسام وی کا ذکر آیا ہے چنا نچے لغت اور قرآن کریم میں وی کے وسیع معنی ملنے کی وجہ سے مفاد پرستوں کو نبوت کی غلط تفییر کرنے کا موقع ملا ،قرآن کریم میں درج زیل وحیوں کا ذکر آیا ہے۔

ا۔ وی بہجاد: سورہ فصلت آیت ایس آسان کووی کرنے کا ذکر ہے:

﴿ واو خى فى كل سمآء امرها﴾ "اور برآسان بيساس كاتكم ببنجاديا" ٢\_ شهدى كھى كودى:

﴿ واو طی ربك الی النمل ﴾ "اورآب كرب نے شهد كی تھى پروتی كی " (خل/ ٢٨) ٣- عادى انسان پروتى: سور ، فقص آيت كيس مادرِ مولى اورسور ، آل عران ٢٥ يس جناب مريم پروتى كاذ كر ب:

﴿ واوحین االی ام موسلی ﴾ "اورجم نے مادر مولی پروی بھیجی" ﴿ افغالت الما الله کھیے ایک الله کھیے اپنی بند مریم الله کھیے اپنی بند مریم الله کھیے اپنی طرف سے ایک کلے کی بشارت ویتا ہے" (آل مران/۳۲)

٣- ني پردى: سوره شور كي آيت ۵۲ يس اسكاذ كرموجود ي:

﴿ وَكَمَالُكُ أَوْ حَيِنَاالَيكَ رُوحًامَنَ أَمِرِنَا ﴾ "أورا كاطرح بم في اين امريس سے ايك امريس سے ايك روح آپ كى طرف وحى كى ہے " (بقره/ ١٩٧) بقره ١٩٧

یمی وہ وقی ہے جس سے خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کیلیے بعض منتخب بندوں کونواز اہے۔ بیروحی دیگر دحیوں سے مختلف ہے۔

وحى نبى كاسبب امتياز

جن لوگول کا خیال ہے کہ منصب نبوت اور رسالت صلاحیتوں، کوششوں اور دیاضتوں کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، یہ فکر سوفیصد غلط اور بے بنیاد ہے تاریخ ہمیں کسی ایک نبی کا بھی پینے نبیں ویتی جسے اس طریقہ سے یہ منصب حاصل ہوا ہو، اس کے برعکس جیسا کہ بیان ہوا خداوند عالم نے اس منصب کیلئے ہمیث' ای '' کا انتخاب فرمایا ہے کسی بھی نبی کی تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کا تاریخ ہیں کہیں بھی ذکر نبیس ملتا، بلکہ بعض کو تو تعلیم و تربیت و ریاضت کے مواقع ہی میسر نبیس آئے۔ جناب موٹی کی مثال نبیس ملتا، بلکہ بعض کو تو تعلیم و تربیت و ریاضت کے مواقع ہی میسر نبیس آئے۔ جناب موٹی کی مثال کے بینے جنموں نے پہلے شکم ماور میں پرورش یائی، پھر دریائے نبل کے موجوں میں اور پھر طاغوت

کے گھرانے میں ، ای طرح بشراول آ دم ضی اللہ کو منصب نبوت عطا کرنا ، عیلیٰ کا گہوارے میں بات کرنا ، نبی خاتم کو یہ کہہ کر بیا میں ، پڑھ کھی نہیں سکتے ، سیدالا نبیاء نتخب کرنا ، بیسب واقعات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ بید منصب صلاحیتوں ، کوششوں اور ریاضتوں سے حاصل ہونے والانہیں ہے بلکہ ذمان ومکان اور خلائق کی ضرورت کے پیش نظر خداوند عالم انہی انسانوں میں سے بعض کواس کیلئے منتخب فرما تا ہے اور جب انتخاب کر لیتا ہے ، توان پرومی نازل کرتا ہے۔

چنانچیقر آن کریم کےمطابق انبیاء نے نبوت مستر دکرنے والوں کو یہی جواب دیا کہ'' ہاں واقعا ہم بھی تم جیسے بشر ہیں لیکن ہم میں اورتم میں فصل'' وی'' ہے۔

﴿ قبل انسا انا بشر مثلكم يوحى الى انسا الهكم اله واحد ﴾ "آپ كهرو يجئ كه من تمحارے بن جيساايك بشر بول مگر ميرى طرف وقى آتى ہے كه تمهارا خداايك اكيلا ہے" (كرف /١١٠)

غرض نبی کا دوسرے انسانوں ہے امتیاز یا بقول فلاسفہ نصل نبی '' وہی' ہے۔ یسی انسان کو نبوت کے لئے انتخاب، وہی کے ذریعہ ہوتا ہے اوراس نبی کی دعوت کا آغاز دعوائے نزول وہی سے ہوتا ہے جوا کیے غیب کی خبر ہوتی ہے، گویا دعوائے نبوت کا آغاز دعوائے علم غیب سے ہوتا ہے اگر انبیاء سے علم غیب چھین لیا جائے تو وہ بھی عام انسانوں کی صف میں نظر آئیں گے۔

#### عصمت انبياء

خداا ہے بندوں کی ہدایت اور رہبری کیلئے خودانہیں میں ہے بعض کونتخب کر کے مبعوث فرما تا ہے آیات قر آئی اور روایات میں ان ہستیوں کو نبی ، رسول اور امام کہا گیا ہے خداوند عالم نے ان ہستیوں کی اطاعت کرتے ہیں گویا وہ خدا کی ہستیوں کی اطاعت کرتے ہیں گویا وہ خدا کی اطاعت کرتے ہیں ان ہستیوں کو واجب الاطاعت قرار دینے کیلئے یہ بھی ضرور کی ہے کہ انھیں ہر قتم کی غلطیوں جنا بیوں اور آلود گیوں سے پاک و منز ہ رکھا جائے اور اسکی ضانت بھی خداوند متعال کی

طرف سے ملنی چاہئے ، بس اس کوعصمت کہتے ہیں ، یہی عصمت کی حقیقت ہے اور خداوند عالم کی جانب سے دی گئی یہی صفانت امت کے لئے اس کے نمائندوں پراعتا د کا سبب بنتی ہے۔ عصمت ، لغت عرب اور قوامیس قرآنی میں

مادة عصمت: ع بض بم (عصم) سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی جیسا کدراغب اصفہانی نے کلا ہے: "امساک" بیس عصمت کے معنی "منع" کلھا ہے: "امساک" بیس عصمت کے معنی "منع" کھانے سے دو کنا۔
کے بیان کئے گئے ہیں چنانچے کہا جاتا ہے "عصمت الطعام" لیعنی کھانے سے دو کنا۔
عصمت آیات قرآنی میں

قرآن مجيد مي بيلفظ بچانے كے معنوں ميں آيا ہے:

سورهٔ مبارکه ما کده آیت ۷۲ میں ارشاد ہوتاہے:

ا۔ ﴿ قَال ساوی الی حبل بعصمنی من الماء ﴾ " كها: ميس كى پېاذ كامهارا پكرتا بول جو مجھے يائى ہے بچائے گا" (حو/٣٣)

٢\_ ﴿ ومالم لهم من الله من عاضم

''ان كوخداے بچانے والاكوئى بھى نبيس ہوگا'' (يونس/ ٢٢)

٣- ﴿ قُلْ مِن ذَالَّذِي يعصمكم مِن الله أنْ أَرَادُ بِكُم سُوءَ أَوْ أَرْدِيكُم رَحْمَةً ﴾

''ان ہے کہددواگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر بیٹھے تو کون ایبا ہے جو تمہیں اس ہے

بيائي المال أن كرناجات (احزاب/١١)

٣- ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ "الله ملي الله على عن عائد المائد ال

آیت الله تقی مصباح میز دی عصمت کے معنی بیان کرتے ہوئے دو تکتے بیان قرماتے ہیں:

ا۔ نگاہ داشتن لیعن محفوظ رکھنا

۴۔ مانع شدن معنی مانع ہونا عصمت کے اصطلاحی معنی

اصطلاح میں عصمت اس ملکہ نفسانی کو کہتے ہیں جس کا حامل انسان خطا اور اشتیاہ ہے یا زر ہتا ہے۔ ایسے افراد کو معصوم کہتے ہیں، لینی خدانے انہیں خطا اور گناہ ہے محفوظ رکھا ہے چنا نچے عصمت کے معنی خطا اور گناہ ہے محفوظ ہونا ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ معصوم کو خطا اور گناہ سے خدانے محفوظ رکھا ہے یا اس ملکہ عصمت نے ؟ حقیقت سے ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے کدان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے کوئکہ ملکہ نفسانی بھی خدا ہی کی طرف ہے عنایت شدہ ہے۔

تعريف عصمت ابن الي الحديد معتزلي كي نظريس

این الی الحدید معتز لی نے نیج البلاغه کی شرح میں عصمت کی تعریف مختلف زاد ئیوں ہے گئے ہے: ا۔ عصمت ایک الیمی صفت یا خاصیت ہے کہ جس انسان میں بھی پائی جائے ،اے گناہ ہے محفوظ رکھتی ہے۔

۲۔ معصوم وہ ہے جومعصیت پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اسکام تکب نہیں ہوتا۔

۳۔ معصوم اطاعت اور معصیت دونوں پر قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود ندوہ ترک اطاعت کرتا ہے نہ فعل معصیت کا مرتکب ہوتا ہے بعصمت کی سند کیا ہے بعنی اس کے عوامل اور علل کی برگشت کہاں بر ہوتی ہے۔

يصفت كسى انسان ميس كيساور كيونكر پيدا موتى ب،اس بارے ميس چاراقوال بين:

ا۔ قوی الارادہ ہونا: مضبوط قوت ارادہ انسان کو شہوت اور خواہشات نفسانی کی پیروی سے دور رکھتا ہے، قوی الارادہ انسان شہوت کے غلبہ میں نہیں آتا بلکہ اس پر غلبہ پاتا ہے اس قوت ارادہ کو علائے نفس نے '' ملک'' کہاہے ای ملکہ کی بنا پر انسان افعال فیتج سے بازر ہتا ہے اور اطاعت برگامزن رہتا ہے۔ ۲۔ حامل علم ہونا: چونکہ معصوم انسان اطاعت کے بے بہااور بے شار فوائدا ورمعصیت کے مصرات اور نقصانات ہے آگاہ ہوتا ہے، اس لئے وہ ترک اطاعت اور فعل معصیت نہیں کرتا۔

۳۔ نفس کا محاسبہ کرنا: معصوم انسان اپنی خطاؤی اور غلطیوں پر ءاپنے نفس کی سرگرمیوں کا ہمیشہ محاسبہ

کرتا ہے اگر مہوونسیان اس سے سرز دہوجائے تو اپنے آپ کوسرزنش کرتا ہے۔

سر خدا کے واضح بیان کا حامل ہوتا: معصوم انسان خدا کی طرف سے واضح اور روثن بیان حامل ہوتا ہے۔

ہے اسے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں حرام ہیں کون کون سے اعمال فعل اطاعت ہیں۔

اگرانسان میں پیچارصفات ہوں تو وہ معصوم از گناہ ہوجا تا ہے گویا پیچاریا تیں عصمت کے مقد مے ہیں یایوں کیج کے عصمت ان جارچیزوں پر قائم ہے۔

عصمت کی ایک تفییر کی برگشت ہے کہ معصوم انسان کمی فعل کے نفع اور نفصان کے بارے ہیں جن الہتین کے درجہ پر فائز ہوتا ہے ایک ایسے انسان ہے معصیت کا ارتکاب ممکن ہی نہیں، وہ بھی بھی ضرر رسال عمل بجالانے کا اسخاب کر بی نہیں سکتا، کمی فعل کے ضرر کاحق الیقین ہونے کے بعد بھلا کوئی عاقل انسان کیے اسکا مرتکب ہوسکتا ہے؟ اسکی بہت می مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً گوئی عاقل انسان زہر کوز ہر جان کر فلطی یا اشتباہ ہے بھی نہیں کھا تا، بلند عمارت کی جہت سے خود کو یہے نہیں گھا تا، بلند عمارت کی جہت ہے خود کو یہے نہیں گرا تا، بھی بھول کر بھی گٹر کا پانی نہیں بیتا، وغیرہ وغیرہ، یہ مثالیس مفروضہ عصمت کو عقلی طور پر ممکن ثابت کرنے کیلئے بیش کی گئی ہیں۔

عصمت انبياء كي ضرورت

انبیاء کرام گوخداوند متعال نے اپنے بندوں کی ہدایت اور دہبری کیلئے بھیجا ہے جب کسی ہستی کو خدواند عالم اپنی طرف سے بندوں کی ہدایت ور ہبری کے لئے بھیج تو یقیناً وہ جا ہے گا کہ اس کے بندے اس کے نمائندے کی اطاعت کریں، تمام نشیب وفراز میں اس کی پیروی کریں اورا سے تول و

فعل کودل و جان سے قبول کریں ہیائی صورت میں ممکن ہے، جب بندوں کو یہ یقین ہوجائے کہ یہ مدی نبوت جو کچھ کہتا ہے خالص و تی ہے اس کے قول و فعل میں کسی قتم کی خطا بخطی ، نسیان ، جمول یا ذاتی انا پر سی کا شائبہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ ان خرافات سے القعلق اور دور ہے یہ یقین حاصل ہوجائے کے بعد ہی بندگان خدااس کی اطاعت کو عین اطاعت خدا گردانتے ہیں اور پھراس کے قول پر یقین کرتے ہیں کہ وہ خالصتاً و تی پر بنی ہے لہذا نبی کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہئے ، اس کے افعال اور کروار کو و جی کا آئیند دار ہونا چاہئے یعنی اگر بھی وہ بچھ نہ بولے اور کوئی عمل نہ کر ہے تب بھی افعال اور کروار کو وجی کا آئیند دار ہونا چاہئے بینی اگر بھی وہ بچھ نہ بولے اور کوئی عمل نہ کر ہے تب بھی یا گئے تا ہے بھی اس کے علما ہے اس کے بھی اس کا می فعل و تی ہے مطابق ہے نبی کوالی ہی عصمت پر فائز ہونا چاہئے ، اس سلسلے میں علمائے اعتقاد نے چند دلائل قائم کئے ہیں۔

عصمت انبیایی دلیل لاین

ا\_دليل اعتاد

اگرانبیاء معصوم ندہوں، عام انسانوں کی طرح طرجھوٹ اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوں، تو

پیاختال باتی رہتا ہے کہ جو تھم انہوں نے دیا ہے ، کہیں غلط نہ ہو یا بھول کرنہ کہد دیا ہو۔ علاوہ ازیں بیہ

بھی ہوسکتا ہے کہ وہی کو پہنچا نے میں سستی ہے کام لیا ہو، وقت گزر گیا ہو، مگر پہنچا یا نہ ہو، ایسے تمام

اختالات نبی کی شان کے خلاف ہیں اور ایسی صورت میں عقلی طور پراس پر سے اعتماد المحم جائے گا اگر

نبی گناہ کر بے تو اسکا مطلب بیہ ہے کہ وہ فاستی ہوگیا جب نبی ہی فاستی ہوگا تو اس کی خبر پر اعتماد بھی

نہیں رہے گا اس خبر کو لینے کیلئے تحقیق کی ضرورت ہوگی جبکہ نبی کے مشکوک ہوجانے کے بعد تحقیق

میں رہے گا اس خبر کو لینے کیلئے تحقیق کی ضرورت ہوگی جبکہ نبی کے مشکوک ہوجانے کے بعد تحقیق

کے ذرائع نہیں رہے ، لوگ کیسے معلوم کریں گے کہ اس نبی نے جو بات کہی ہے وہ بچ ہے یا جھوٹ،

ایسے حالات میں انسان کیسے خدا سے رابط قائم کرے گا؟ چنا نچا ایسی صورت میں نبوت مشکوک ہو

جائے گی اور جب نبوت میں شک ہوگا تو فلسفہ نبوت ہی لغو قرار پائے گا لہٰذا ضروری ہے کہ خداوند

عالم جس بھی کونی، جبت یا اپنانمائندہ بنا کر بھیجے، وہ معصوم ہو۔

عالم جس بھی کونی، جبت یا اپنانمائندہ بنا کر بھیجے، وہ معصوم ہو۔

## ٣\_دليل اخلاقي

انسانی معاشرہ میں لوگ ہمیشہ اعلیٰ اورار فع اخلاق کے حامل افراد کے گردجمع ہوتے ہیں،ان کے فقل وحرکت اور سیرت روشن کو اپنانا اپنے لئے اعز از اورا فتخار گردانتے ہیں چنانچہ اگرنی ہے گناہ سرز د ہو،اگر نبی اپنے قول وفعل کا خود پابند نہ ہوتو اس کی شخصیت لوگوں کی نظروں میں گرجائے گی بلکہ اسکا شارامت کے پہت ترین لوگوں میں ہوگا کیونکہ نبی کا گناہ عام انسانوں کے گناہ کے مانز نہیں قرار دیا جاسکتا۔خداوندعالم سورۂ احزاب کی آیت معامین فرما تا ہے:

﴿ يَنساء النبي من بات منكن بفاحشةِ مبينةِ يضعف لهاالعذاب ضعفين ﴾ " اے پیمبری از واج اگرتم برائی كروگی توخمپس اس كی دوگنی سر او يں گے"

ایک عام شخص کوایک گناه پرایک سزادی جاتی ہے۔اگر کسی کواس سے زیادہ سزادی جائے تو یہ خلاف عدالت ہوگا مثلاً زائی کیلئے سو(۱۰۰) کوڑوں کی سزا ہے اگرا سے ایک سوپانچ کوڑے مارے جا کیں تو یہ زائد پانچ کوڑوں کا لگایا جانا اس پرظلم ہوگا ایک آدی کو تو ایک گناه پرایک سزا مطر لیک از واج نیک سزا میں ہے؟اسکا از واج نی میں سے کوئی بی بی اگر ایک گناه کی مرتکب ہوں تو سزادوگنی ملے ،ایسا کیوں ہے؟اسکا جواب سیر ہے کہ ایک طرف تو وہ امت کی ایک فرد بیں اور دوسری طرف پیٹیمبر کی از واج ہیں ،ای جواب سیر ہے کہ ایک طرف تو وہ امت کی ایک فرد بیں اور دوسری طرف پیٹیمبر کی از واج ہیں ،ای لیک ان پر دوگنی سزا کا تاکیدی تھم ہے تا کہ پیٹیمبر کی ساحت اور شخصیت دور سے ہی لوگوں کو پاک وسنزہ نظر آئے بینی مید کوئی سزا کا تاکیدی تھم ہے تا کہ پیٹیمبر کی افراد کود کی کران پر اعتماد قائم کریں۔اگر لوگ پیٹیمبر کے قرب اور جوار میں رہنے والوں بی کوآ پ کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کرتا دیکھیں گئی تو تیم خدا کو ٹھر ایا اور دوسر سے گے تو یہ بات ان کے لئے پیٹیمبر کی اور واج اگر گناہ کا ارتکاب کریں تو انگی سزا دوگئی ہوگی کیونکہ گناہ بھی دو گنا شار ہوگا ایک تو تھم خدا کو ٹھر ایا اور دوسر سے ارتکاب کریں تو انگی سزا دوگئی ہوگی کیونکہ گناہ بھی دو گنا شار ہوگا ایک تو تھم خدا کو ٹھر ایا اور دوسر سے رسول کو داغدار بنایا۔

جب بنی کے قریبی افراد گناہ کی صورت میں دوسروں کی نسبت زیادہ گناہ گار تھبرائے جا کیں گے تو

خیال فرمایئے کدا گرخود نبی گناه کاار نکاب کرے تو اس کا گناه کتنازیاده شار بوگا للبنداایک گنامگار فروء خدا کا منتخب نما کنده بوء بیه یات خلاف عقل ہے:

ر الله ليذهب عنكم الرحس اهل البيت ويطهر كم تطهيرا في در الله ليذهب عنكم الرحس اهل البيت ويطهر كم تطهيرا في در الله كابراده و ياكن و ياكيزه ركه جس حرح ياك و ياكيزه ركين كاحق مي الرابر (٣٠٠) الى آيت مي خدائے اعلان فرماديا كر في برقتم كى رجس سے ياك ومطهر ب-

٣ د کیل اطاعت :

اگر نبی مقام عصمت پر فائز نه ہواوراس سے فلطی ونسیان سرز دہونے گئے تو اس کا مطلب میہ ہوگا کہ وہ شیطان کی زد بیس آگیا ہے اور جو محض بھی شیطان کی زومیس آجائے اسکی اطاعت، شیطان کی اطاعت ہوگی اور جو شیطان کے فریب میس آجائے ، وہ نبی نہیں ہوسکتا چنانچے سورہ مبارکہ ص آیت ۱۸۳٬۸۲ میں ہے:

﴿ قَالَ فِيعِزِتِكَ لَا غُويِنِهِم اجمعين الاعبادك المخلصين ﴾ "ال في كما كه پھر تيرىءزت كى قتم ميں سب كو گراه كردوں گاعلاوہ تيرےان بندوں كے جنہيں تونے خالص بناليا ہے"

۳۔ نبی کے قول وفعل میں تصاد ہونا خدا کے نز دیک ایک مذمو بقعل ہے کیونکہ قر آن کریم کی متعدد آیات میں ایسے لوگوں کی ندمت کی گئے ہے۔ ملاحظہ فرمائے:

﴿ كبرمقتاعندالله ان تقولوامالاتفعلون ﴾ "الله كنزديك ييخت ناراضكى كاسبب به كيم وه كهوجس يرتمل نبيس كرتے مؤ "(صف/ ٣) ﴿ اتمامرون الناس بالبرو تنسون انفسكم ﴾ "كياتم لوگول كوئيكيول كائكم دية مواورخوداي كوبمول جاتے مؤ "(بتره/ ٣٧) ﴿ وقال الاعراب امناقل لم تؤمنواولكن قولوااسلمنالمايد حل الايمان في

قلوبكم ﴾ " يرب كى بدوكت بين كهم ايمان لي عن بين قر آب كهد يج كد تم ايمان نبيس لائ بلكديكوكدا سلام لائ كدايمان الجى تمبار دلول مين داخل نبيس بوائب" (جرات/١١١)

۵۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اپنے انبیاء کی غیر مشروط اطاعت کا تھم دیا ہے اور اس کو
 واجب قرار دیا ہے۔ ملاحظ فرمائے۔

﴿ واطبعواالله والرسول لعلكم ترحمون ﴾ "اورالله ورسول كى اطاعت كروك شايد رحم ك قابل اوجاو" (آل عران/١٣٢) "كهدو يجي كدالله اوررسول كى اطاعت كروجو اس ب روكرواني كرب كانو خدا كافرين كو جركز دوست نبيس ركهتا" (آل عران/٣٣) ﴿ قل اطبيعواالله والرسول فان تولوافان الله لا يحب الكفرين ﴾ "مسلمانوتم لوكول كيك رسول كى زندگى بيس بهترين نموم عمل ب" (١٢١/ب/٢١)

اگر نبی کی اطاعت اس بات کے ساتھ مشروط بھی جائے کہ نبی کے سیح اوام اور نواہی کی اطاعت کی جائی اور جس وقت وہ غلط اوام راور نواہی کا عظم دے تو اس کی مخالفت کی جائے جیسیا کہ علماء کے بارے بیس تھم ہے، تو اس کا نتیجہ بیہ وگا کہ'' براہم'' جو کہ عدم بعث نبی کے قائل ہیں، انکی دلیل عدم ضرورت بعث انبیاء کی تائید ہوگی۔ کیونکہ اگر امت نہیں جانتی (صبح اور غلط اوامر) تو اسکا مطلب بیہ ہوگا کہ امت کو جہالت میں ایک ایسے انسان کے ہر دکر دیا جائے جوخو د غلطی سے محفوظ نہیں اور اگر امت جانتی ہے تو اس صورت میں امت بنی کے عتاج نہیں ہے۔ نبوت کی ضرورت تو امت کی جہل و نادانی کی وجہ سے ہوتی ہے اگر امت حلا ل و حرام ، اطاعت اور معصیت کوخود جانتی ہوتی تو اس صورت میں نبی کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی۔

- ے۔ اگر نبی گناہ کرتا ہے تو کیاامت پرواجب ہے کہ اے امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرے، یا خبیں؟ اگر نبیں کرتے تویہ نبی اس سلسلہ کو جاری رکھے گا کیونکہ کوئی اس کورو کئے ٹو کئے والا خبیں اور روکتے ہیں تواس میں درج ذیل قباحتیں ہیں:
- ا۔ امت کے روک ٹوک کرنے سے اسے اذیت ہوگی اور جس شخص کی طرف سے اسے اذیت پہنوا تا ہے اس پر خدا پہنوا تا ہے اس پر خدا کی وہ مستحق عذاب خدا ہوگا۔ کیونکہ جو خدااور رسول خدا کواذیت پہنچا تا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے اور اسکے لئے در دناک عذاب ہے:

﴿ ان اللَّهِ ن يوذُون اللَّه ورسول لعنهم الله في الدنيا وآخرة واعدلهم عذابا مهيئا﴾

''جولوگ اللہ اوراس کے رسول کواذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اورآخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اوراس نے ان کے لئے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھناہے'' (احزاب اے ۵) لہذا جوشخص نبی کوروک ٹوک کرتا ہے اس پرلعنت ہوگی۔ دوسری طرف اگرامر بالمعروف اور نہی عن المئکر کافریضہ ادائییں کرتا تو ترک واجب کا مرتکب ہوتا ہے۔

۲- نی جب گناہ کرے گا تواس کی حیثیت گرجائے گی۔ لوگ اے نفرت کی نظرے دیکھیں گے اور جب لوگ اس نے نفرت کرنے لگیس تو فلے ایک اس نے نفرت کرنے لگیس تو فلے بعثت انبیاء خود بخو دختم ہوجائے گا۔

۳-۷ اگر نبی گناه کا ارتکاب کرے گا تو وہ ظالم ہوگا جبکہ خداوند عالم سور ہ بقرہ آیت ۱۲۳ میں فرما تاہے:

﴿ لا ينال عهدى الظالمين ﴾ " خدامة عبده ظالمين كوتيس ويتاب "

۸۔ اگر لوگ نبی کو گناہ اور آلود گیوں ہے میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو اس صورت میں نبی کی
 کشش ختم ہوجائے گی۔اس لئے بھی بنی کو ہرتتم کے گناہ وخطاے پاک ومبراءاور معصوم ہونا
 چاہئے۔

9- ہم لوگ نبی کے متاح ہیں کیوں کہ ہم راہ خیر وشرکو یا تو جائے ہی نہیں اور اس معاملہ میں جابل ہیں ، یا جانے تو ہیں مگر غفلت ، ستی ، بھول اور نسیان کے سبب اے انجام نہیں دیے ، اس دوسری صورت میں ایک یاد ہائی کرنے والا یعنی خدکر چاہئے ، لیکن جب نبی بذات خود گناہ کا مرتکب ہوگا تو وہ خود ایک ہادی اور رہبر کامتاح ہوگا ایسی صورت میں اس کی حیثیت عام انسانوں کے برابری ہوجائے گی سورہ یونس آیت ۳۵ میں ارشاد ہوتا ہے:

انسانى حركات اورسكنات كى اقسام:

ا۔ ایک ایسائل جو دہ خود انجام ویتا ہے اور تمام انسان اسے انجام دیتے ہیں، یہ ایک عادی عمل ہے۔اس میں نہ جائے سوال و پرستش ہے نہ تقیید۔

۲۔ دوسرائل غیرعادی ہے یعنی غیب نے خردینا میدو حالتوں سے خالی ہیں ہے:

ا۔ " شیطان خبر دیتا ہے بیشیطان کا القاہے جیسے کا بمن وغیرہ، جیسا کے سورہ انعام آیت ۱۴ میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِن الشيطين ليوحون الى اولنيهم ليحادلو كم ﴿ "اورشياطين توايخ والول كى طرف خفيدا شارك كرت على الكري الله الدياوك تم على المكراكرين "

۲۰۲ خداخر دیتا ہے۔ بیخرنی کے ذریعے بندول تک پہنچتی ہے اسے وی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں آیا ہے کہ شیاطین ایک دوسرے کو وی کرتے ہیں ملاحظ فرما ہے: ہوان الشینطین لیو حون الی اولیٹھم لیحادلو کم کھ ''شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلول میں شکوک واعتراضات القاکرتے ہیں'' (انعام ۱۲۱)

شیطانی اعمال کیا ہیں۔ خداوند کریم میں نے متعدد آبات قرآن کریم اس کا بالکل واضح اعلان فرمایاہے:

ا ـ شيطان بميشه برائي كأحكم ويتاب:

﴿الشيطن يعد كم الفقر و بامركم بالفحشاء ﴾ "شيطان تهمين تُقدى كاخوف دلاتا إدر بحيالى كى ترغيب ديتا ب " (بقره ٢١٨)

٢\_شيطان خداكا ولياء كوڙرا تاہے:

﴿الله في يتنخيطه الشيطن من المس ﴾ "جس كوشيطان في جهوكر حواس باخته كيا بو "(بقره ١٢٥٨) ﴿انسا ذالكم الشيطن ينخوف اولياء و فلا تنخافوان ان كنتم مومنين ﴾ "بي(خردين والا) شيطان جواين دوستول كودُ را تاب لبداا كرتم موكن جوتوان لوكول سنبين مجهد ورو" (آل عران ١٥٥)

٣\_ جس كے ساتھى برے ہوں، مجھود وشيطان كا ساتھى ہے:

﴿ ومن یکن الشیطن له قرینا فساء قرینا﴾ ''بات بیه که شیطان جس کارفیق ہو جائے تو وہ بہت ہی برار فیق ہے'' (نیاء ۴۸۷)

۴ \_شیطان انسان کومغرور کرتا ( دهوکا دیتا ) ہے:

﴿وسا بعدهم الشبطن الاغرورا﴾ "اوران كماته شيطان كوعد بى فريب يرشى بوت بين "(نماء ما)

## ... ۵ شراب، جوا، بت پرتن سب اعمال شیطانی مین:

﴿ يَسَايِهِ الدَّيْنِ امنواانه ما الدحمر والميسر والانصاب والازلام من عمل الشيط من المحمد والميسر والانصاب والازلام من عمل الشيط من المحمد المائة المحمد ال

٢-جس پرشيطان كاغلب موجائ اسے اسے اعمال البحفے نظر آتے ہیں:

﴿ واذ زین لهم الشیطن اعمالکم وقال لا غالب لکم الیوم من الناس وانی حار لکم ﴾ "اور جب شیطان نے ان کے اعمال آراستہ کر کے اتھیں دکھائے اور کہا: آج لوگوں میں سے کوئی تم پر فتح حاصل کر ہی تیس سکتا" "(انفال/ ۴۸)

ے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے:

﴿إِن الشيطن للانسان عدو مبين ﴾ " كوتك شيطان انسان كا كطار من ب " (بيسف ٥)

٨\_شيطان ، انسان كوخدا ب دوركر كانسانول پر بحرومه كروا تا ب:

﴿ فَانسه الشيطن ذكر ربه فليت السحن بضع سنين ﴾ " مرشيطان في ال على المسحن بضع سنين ﴾ " مرشيطان في الله على الله

خلاصہ بیک اگر نبی ہے گناہ سرز دہوتو اسکا مطلب میہ ہوگا کہ وہ شیطان کے فریب بیس آگیا ہے ادر جوشیطان کے فریب بیس آ جائے وہ نبی نہیں ہوسکتا۔

عصمت انبیاء کے بارے میں فرق اسلامی کے نظریات:

ا۔ انبیاءا بندائی عمرے لے کرآخری لحہ حیات تک ،فکری اختبارے عملی اختبارے ،صغیرہ اور و کبیرہ گنا ہوں کے سہوایا عمداار تکاب ہے ،غرض ہر لحاظ ہے معصوم میں۔

۲۔ ایک عقیدہ یہ ب کدانمیاء بعثت کے بعدے آخری عمر تک تو تمام صغیرہ اورو کبیرہ گنا ہول کے

مہوایا عدا ارتکاب سے محفوظ ہیں، لیکن بعثت سے پہلے ارتکاب گناہ خارج ازامکان نہیں۔ بیعقیدہ 'حشیوہ' کہلاتا ہے اور ایک تحقیر آمیز عقیدہ ہے بعض علائے اسلام اس عقیدہ کے بارے میں بہل انگاری سے کام لیتے ہیں اور بے بنیا واور غیر مستند باتوں کوعقیدہ کی سند بناتے ہیں۔ بیعقیدہ اسکی ایک مثال ہے۔

- ۳۔ خوارج عقیدہ رکھتے تھے ہیں کہ انبیاء ہے گناہ کا سرز د ہوناممکن ہے حالانکہ خود ان کے نزدیک ہرگناہ موجب كفر ہے اس کا مطلب بیہ ہوا كمان كا فر ہوسكتا ہے۔
- ۳۔ اشاعرہ کہتے ہیں کدانمیاءے گناہ کبیرہ سرز دنہیں ہوسکتا تاہم گناہ صغیرہ کا ارتکاب ممکن ہے "ادراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
- ۵۔ گروہ اہل حدیث کا بانی عبدالوہاب کہتا ہے کہ انبیاء کا قبل بعثت معصوم ہونا ضروری نہیں،
   البتہ بعد بعثت معصوم ہونا ضروری ہے۔
- ۲۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ انبیاء سے قصداً یا عمداً گناہ سرز ذہیں ہوسکتاً تا ہم ہواً یا نسیان کے سبب
   گناہ ہوسکتا ہے۔
- ے۔ ایک عقیدہ ہیجی ہے کہ بول توانبیاء گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے لیکن پوشیدہ طور پراورلوگوں سے چھیا کر گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
- ۸۔ ایک اور گروہ ہے جس کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے لیے عصمت ضروری نہیں ، وہ ہر حال میں گناہ
   کر کتے ہیں ۔
- 9۔ انبیاء کو تمام گناہوں سے چاہے وہ کبیرہ ہوں، یاصغیرہ، جوائی حیثیت کو معاشرہ میں مخدوث کرتے ہوں، بعث سے کیکر وفات تک ہمیشہ کرتے ہوں، بعث سے پہلے بھی اور بعث کے بعد بھی، پیدائش سے کیکر وفات تک ہمیشہ ان سے یاک اور معصوم ہونا جا ہے، یہی عقیدہ شیعدامامیہ ہے۔

## عضمت انبياء

موضوع بحث اور گفتگونیس تفارید موضوع بعد کے دور کے رونما ہونے والے حالات اور اسلامی ریاست پر قابض حکام کے ذاتی مفادات کی خاطراوردین کے بنیادی عقا کدکومشکوک بنانے کی غرموم کاوش کے نتیجہ میں مورد بحث و مجاولہ قراریائی ہے۔ کسی ایک فرد، گروہ یا مملکت کے کسی دوسرے فرد، گروہ یا ملک پراعتاد بھروسہ کرنے کیلئے جوضائیتی متصور ہیں درج ذیل میں بیان کریں شے:

## ار رهبر براعماد کی هانت:

پوراانسانی معاشرہ خواہ وہ کسی رنگ اورنسل ہے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی خطے میں بستا ہو، طحد ہو یا در بین الاقوای سطح کی کوئی دین اور مذہب کا چیروہ وہ علاقائی سطح پرانسانوں کا چیوٹا ساگروہ ہو یا ملکی اور بین الاقوای سطح کی کوئی سنظیم، معاشرے کی بھلائی کیلئے کام کرنے والے لوگ ہوں یا دہشت اور وحشت پھیلانے اور لوٹ مار مجانے والے نوام اور ایک منتظم اور رہبر کی ضرورت مار مجانے والے ، اپنے آپ کومنظم رکھنے کیلئے سب کوایک نظام اور ایک منتظم اور رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کوبھی انگار نہیں کسی رہبراور نظام کولوگ اس وقت ملک اپنی ایسی میں ہی ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کوبھی انگار نہیں کے رہبراور نظام کولوگ اس وقت ملک اپنی خان کی خانت نے فراہم کی جائے ، انسان کی نجی زندگی میں بھی ایسے مواقع کم ہوتے ہیں کہ بغیر ضانت کے کوئی چیز کسی کے سپر دکر دی جائے سوائے ان چند نا در موقعول کے کہ جہاں ایک شخص دوسرے پرائے ذاتی تجربہ کی بنا پر حدسے زیادہ واعتماد کرتا ہو۔

۲۔ حلفید صفانت: سیکولر معاشرہ میں زندگی کے تمام مسائل چاہے وہ اجتماعی ہوں یا سیاسی اور اقتصادی سب میں دین فدہب کو بے دخل رکھا جا تا ہے انفرادی زندگی میں بیلوگ چاہے دین اور فدہب کے انتہا پیندی کی حدثک ہی پابند کیوں نہ ہوتے ہوں الیکن امور دنیوی کو دین سے بالکل لا فدہب کے انتہا پیندی کی حدثک ہی پابند کیوں نہ ہوتے ہوں الیکن امور دنیوی کو دین سے بالکل لا

تعلق رکھتے ہیں ایبا معاشرہ ملحد اور بے دین ہویا دین ندہب کا بیرو، دین کومعاشرہ میں بے دخل اوربے کردار رکھتا ہے۔ ہرمعاشرہ میں لوگ اینے مقدرات کو کسی فردیا کونسل کے سرد کرنے سے يهل اين اعتاد كالتحفظ حايية مين - ان تحفظات كوعام رائج اردوز بان مين صانت كمت مين ماس صانت کوحاصل کرنے کے لئے ایک طریقہ پررائج ہے کہ ایک حلفیہ بیان ترتیب دیا جاتا ہے جے ندکور و چھی اجماع میں کھڑے ہوکرسب کے سامنے دہرا تاہے، بعد میں اس بیان پراس سے امضاء لیاجاتا ہے اس طرح سے وہ برعبد کرتا ہے کہ وہ اس تنظیم کے آئین اور دستور کی یابندی اور یاسداری كرے كا،اب منصب ب متعلق ذمدداريوں كو يوراكرے كا،اس سلسله ميس كى تستى، كابل اور خیانت نیس کرے گا اور اسرار کوغیرول پر فاش نہیں کرے گابس اس مسودہ کو پڑھ کرسنانے اور اس پردستھ لینے ہی کوضانت مجھا جاتا ہے،اس کے بعد جاہے وہ اس آئین کی موجودگی میں کتنا ہی خرو برد کرے، آئین سے متنی ہی ہے وفائی برتے،اے کوئی فرق نیس بر تا تمام تر کج روی کے باوجود وہ کسی صورت میں بھی کری کونہیں چھوڑتاءا گرغلطی ثابت ہونے کے بعداے ہٹا دیا جائے تو وہ دوبارہ بھی برسرا قتد ارآ سکتا ہے اور پھر نے سرے سے حلف برداری کے ذریعہ صانت دے سکتا ہ، بیطریقہ کار ہر چھوٹی بدی سطح پر ایک سنت بنی ہوئی ہے۔اس فتم کی صات کے نمونے تاریخ اسلام کے صفحات پر بھی ملتے ہیں جن میں ہے دووا قعات بطور نمونہ پیش خدمت ہیں۔ بہلا واقعداس وقت نمودار ہوا جب حضرت عمر بن خطاب کی نامز دکردہ چھر کئی تمیٹی نے امیدواروں ے ان شرا نظ پر پابندر ہے کا عہد لیا ،حضرت عثمان نے چیدر کی تمیٹی کے سامنے بیان دیا کہ اگرانہیں خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو وہ کتاب خدا، سنت رسول اور سیرت شیخین برعمل کے یابندر ہیں گے لیکن برسرافتذار آنے کے فوراُ بعد انہوں نے بیت المال مسلمین کی جان وہال اور عزت و ناموس کو مروان بن حکم کے سیر دکر دیا، مروان بن عکم وہ فض ہے جے رسول اکرم نے اسکی سابقہ اسلام وشمنی اور پیفیر سے حق میں جسارت آمیز حرکتوں کی وجہ سے مدیند بدر کر دیا تھا، خلیفہ اوّل اور دوم نے

حضرت عثمان سمیت اکابر بنوامید کی سفارش کے باوجود علم رسول اللہ کے احترام کو باتی رکھااورا سے والیس مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی، مگر حضرت عثمان نے برسرافتذار آنے کے بعد نہ صرف بید کہ اس کو والیس مدینہ بلالیا بلکہ مسلمانوں کے تمام مقدرات اس کے سپر دکر دیئے ،اس طرح انہوں نے کتاب خدا ،سنت رسول اور سیرت شیخین سب ہی کو پس بشت ڈالا اور سروان کو مقدم رکھا جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ عامة المسلمین میں رفتہ رفتہ اشتعال کھیل گیا بہت کوشش کی گئی کہ خلیفہ وقت اسے معذول بیہ ہوا کہ عامة المسلمین میں رفتہ رفتہ اشتعال کھیل گیا بہت کوشش کی گئی کہ خلیفہ وقت اسے معذول کریں لیکن حضرت عثمان نے اس سلسلے میں کسی کی بات پر دھیان نہ دیا آخر کار اس کو بچانے کی کوشش میں خودکوئی قربان کر دیا۔

اسکے باوجود آج کل کے مقابلہ میں وہ دور پھر بھی بہتر تھا کیونکہ اس دور میں خلفاء اوران کے اردگرد جمع بونے والے حاشیہ برداروں پر مسلمان کڑی نظر رکھتے تھے، اس وقت کی امت، حاکم و حکر ان طبقہ پر شاہد تھی، جبکہ آجکل میصفات مسلمانوں میں مردہ ہوچکی ہیں جس کے نتیجے میں ہم د کھتے ہیں دینی و مذہبی قائد مین ہوں یا سیاس رہنما، ان کے اطراف جمع ہونے والے افراد دونوں د کھتے ہیں دینی و مذہبی قائد مین ہوں یا سیاس رہنما، ان کے اطراف جمع ہونے والے افراد دونوں ہاتھوں سے قوم کولوٹ رہے ہیں البندادہ مین مرد ہیں ،''انصاف بیہ ہان کوموقع وی جائے ، مدت پوری کرنے دیا جائے لوٹے والوں کو دوبارہ موقع دیا جائے'' کیکن اس کے باوجود اسکے ،مدت پوری کرنے دیا جائے بنا کرمفت میں ان کا دفاع کا فران کو تا ہیں۔

اس سلسلہ کی دوسری مثال معاویہ ابن ابی سفیان کی ہے معاویہ نے سنہ اس بھری ہیں پیغیمرا کرم م کے سبط اکبر حضرت امام حسن مجتنی علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی نیر دآ زمائی میں مختلف حیلوں اور بہاٹوں سے امام حسن علیہ السلام کوسلے کی دعوت دگی اور سلح کی تمام شرائط پراپٹی آمادگی کا وعدہ کیا اس نے امام حسن کی خدمت میں حلفیہ بیان چیش کیا کہ امام حسن خلافت اسکے سپر دکرنے سے عوض جو شرائط بھی لکھیں گے وہ سب اسے قبول ہوں گی۔ امام حسن نے اس صلح نامہ پرشرائط درج کر کے امضاء کیا، لیکن جب معاویکلی طور پر مندخلافت پر قابض ہوگیا تو اس نے اعلان کیا'' میں کا نامنہ میرے پاؤں کے نیچے ہے بیں اسکا پابنز نہیں ہول''

آج بھی بیشتر دین اور سیاسی طلقوں میں بہی صورتحال نظر آتی ہے اگر چہ پہلی بار برسرا فقد ارآنا ذرامشکل ہوتا ہے، کیکن ایک مرتبہ آجائے کے بعد اپنا قبضہ برقر ارر کھنے کیلئے کوئی خاص وشواری نہیں ہوتی، برسرا فقد ارآنے کیلئے عوام ہے جو وعدے وعید کئے جاتے ہیں، کری پر بیٹھنے کے بعد، کوئی وعدہ یادئیس رہتا بلکہ کئے گئے وعدوں کی دھجیاں اڑاوی جاتی ہیں۔

سور ملکہ عدالت: اہل دین و مذہب کے زدیک رہبران قوم میں ملکہ عدالت کا ہونا، عوام کیلئے
ان پراعتاد کی ضانت فراہم کرتا ہے۔ دنیا ہیں جہاں جہاں اہل دین و مذہب کا معاشرہ ہے وہاں
کالوگ دین کے علاوہ بہت ہے دنیاوی امورزندگی ہیں بھی اپنی مکنہ حدود میں رہتے ہوئے نظام
شریعت کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چونکہ ہرزمان و مکان کے رہنے والوں کیلئے ہمیشہ
ہرعلاقے کے لوگوں کے لئے ہمیشہ رہبر معصوم تک رسائی ممکن نہیں ہوتی، چنا نچے اس مقصد کے لئے
وہ خوداپ ورمیان سے ایک عاول عالم فر دکوفتخب کرتے ہیں اور اس کے ملکہ عدالت کی بنیاد پر بی
اس پراعتاد کرتے ہیں دوسر لفظوں میں اپنے دین و دنیا کے مسائل اور مقدرات کی کے پر د
کرنے سے پہلے اس میں ملکہ عدالت ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق کرتے ہیں، اس ضمن میں شواہدو
گواہ جمع کرتے ہیں اور جب بیٹا بت ہوجا تا ہے کہ وہ عالم وعادل ہے، اس میں دینی و مذہبی ذمہ
داریوں کی انجام دہی میں کوئی کوتا بی وستی دیکھنے میں نہیں آئی ہے اور اسے کی گناہ کا ارتکاب
داریوں کی انجام دہی میں کوئی کوتا بی وستی دیکھنے میں نہیں آئی ہے اور اسے کی گناہ کا ارتکاب

چنانچدامام جمعہ امام جماعت اور انتخاب مرجع تقلید میں ہمیشہ سے یہی وطیرہ رہاہے کہ اعلیت اور عدالت کی تحقیق کے بعد بی ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے لیکن اس نظام میں بھی عملاً دوفقص پایا جاتا ہے: ا۔ ایک مرجع وقت کے لئے کس حداور کس تشم کی عدالت کی ضرورت ہے ، کیونکہ عدالت کے

. چندمراتب ہوتے ہیں:

(۱)عدالت اسلامی، برمسلمان کوعا دل ہونا جائے پابندانجام واجبات اور ترکیم محر مات۔ (۲)عدالت امام جمعہ و جماعت ۔

(۳)عدالت گواه اورشا بدمقد مات\_

(۳) عدالت قاضی: ایک مقامی عدالت کے قاضی کی عدالت میں اور ملک کے اعلیٰ درجۂ
عدالت کے قاضی کی عدالت میں میں فرق ہونا ضروری ہے کیونکہ مقامی قاضی کی ذمہ داری
صرف قضاوت تک محدود ہے جبکہ اعلیٰ عدالت کے کی قاضی عدالت کے علاوہ تمام قاضیوں
کی نصب اورعزل ان کے اختیار میں ہے اگر خدانخواستداس کی عدالت میں خلل آ جا کیں تو
یورے ملک کی عدالتوں کی جڑیں بل جا کیں گی ملک کا بی اللہ عافظ۔

(۵)عدالت مرجع اوررببر-

منصب مرجعیت پر بٹھاتے وقت تو عدالت ہونے یا نہ ہونے کہ بارے میں تحقیق کی جاتی ہے لیکن
بعد میں نظارت کا کوئی بندو بست نہیں ہوتا۔ گویا نبی یا امام کی مانندانہیں بھی معصوم گردائے
ہوئے ، انکے لئے عدالت سے انجراف کو غیر عقلی قرار دے دیا جاتا ہے ، جبکہ خود مراجع اس
بات کے معتقد نہیں چنانچہ آیت اللہ الفظمی سیر محمن انکیم نے عدالت مرجعیت کے بارے
میں فرمایا کہ مرجعیت پر فائز ہونے سے پہلے تو عدالت ہوتی ہے لیکن بعد میں اس پر قائم رہنا
ایک شکل مرحلہ ہوتا ہے۔

اگر مرجع خودعدالت پر قائم رہنے کی کوشش بھی کرے تو وہ افراد جواس کے اردگر دہوتے ہیں،
اے ثابت قدم تہیں رہنے دیتے بلکہ دنیا بجر کے مفاد پرستوں کے نمائندہ ان کے مجلس شور کی ہیں پہنچ جاتے ہیں اسلام کی سربلندی یا اصلاحی افتدامات کو مصلحت نہ ہونے کا بہانہ بنا کر بازر کھتے ہیں جسکے منتج ہیں ملت ہرآئے دن رجوع قہتری کررہی ہے لہذاعقل وشرع اور تجربہ کے تحت ہماری ذمہ

داری قرار پاتی ہے کہ جس طرح انتخاب کے وقت ان کو پر کھا تھا، بعد میں بھی نظارت کو چاری رکھا جائے ، وہ بھی ہم جیسے انسان ہی ہیں، نبی یا امام کی طرح معصوم تو بہر حال نہیں ہیں، بیبال سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیغیر امام اور جمہتدین سے قرب رکھنے والی ہستیوں کا کردار ایسا ہونا چاہئے کہ وہ امت اور ان قائدین کے درمیان حائل نہ ہوں بلکہ ان کے مابین قرب کا باعث بنیں، خداوند عالم نے سور ماحزاب میں از واج رسول گومخاطب کرتے ہوئے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ انہیں چاہئے کہ پنج بھی ساحت کا خیال رکھیں۔حضرت امام جعفرصاوت نے اپنے قریب ترین افراد سے فرمایا:

''تم ہمارے اور دوسروں کے درمیان باعث قرب بنو، نہ بیہ کہتمھاری وجہ ہے لوگ ہم ہے دور ہوجا کیں''

جب نبی اورامام کے گردرہنے والے افراد کے لئے ایسے احکامات موجود ہیں تو غورطلب ہات میہ ہے کہ مراجعین کے اردگر درہنے والوں کی کیا ذمہ داری ہونی چاہئے ، پس معلوم ہوا کہ میدا تنااہم فریضہ ہے کہ اگر اسکوا داکرنے میں کوتا ہی برتی جائے تو امت نا قابل حلائی نقصان سے دو جار ہو سکتی ہے۔

حدووعصمت

عصمت کا لفظ سنتے ہی پہلے مرحلہ پر جومعنی ذہین میں آتا ہے وہ گناہ ومعصیت سے محفوظ ہونا ہے، عصمت کا بیضوراس کے مخلف مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، انبیاء کی جس عصمت کے ہم معتقد ہیں، اس کا دائر ہاس سے کہیں زیادہ وسیع ہے انبیاء وائر کی عصمت کی چارحدود ہیں:

ا۔ انبیاء کا فکر کی ماخذ خطا علطی ، اشتباہ اور نسیان سے محفوظ ہے ۔عصمت میں بیدوائرہ سب سے وسیع تر اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے دنیا کے تمام نامور فلاسفہ بنوابغ روزگار اور علاء کا مصدر علم اور فکرخودان جیسا ایک جائزہ الخطا ہے جبکہ انبیاء کا ماخذ علم ، کثیر آیات قرآنی کے تحت یا تومتنقیم

طور پرخداوند کریم کی ذات ہے جیسا کہ سور ڈنمل کی آیت ۲ میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وانك لسلفى القرآن من لدن حكيم عليم ﴾ "اورتم كويقرآن (خود) فدائ عليم ودانا كى طرف سے عطاكيا جاتا ہے" يا پكروه جرئيل الين كوسط في خريات ين جنہيں خود خداوند عالم في سورة شعراء آيت ١٩٣ مين "الين" كها ہے: ﴿ نول به الروح الامين ﴾ " جيروح الامين الله عن في اتارا"

خداوندعالم سوره مجم آیت ۱۲۰۳ میں فرما تاہے:

﴿ وما ينطق عن الهوى ـ ان هو الا وحى يوحى ﴿ "وه بركر بواكنس سے بات نبيل كرتا - بو يكي وه كرتا - بو يكي و ك

۱- انبیاء حفظ و کی میں مصوم ہیں لینی خدا ہے و کی لینے کے بعدان پر بھول ونسیان طاری نہیں ہوتا جیسا کہ سورہ اعلیٰ آیت ہیں خدا نے فرمایا ہے کہ ہم آپ کواس طرح ہے پڑھائیں گے کہ پھرآپ بھولیں گئیں: ﴿سنفرنك فلا تنسی ﴾ ''ہم خودآپ کو پڑھائیں گے پس آپ اسکو نہولیں گئیں: ﴿سنفرنك فلا تنسی ﴾ ''ہم خودآپ کو پڑھائیں گے پس آپ اسکو نہولیں گئی۔'

س- انبیاء بلنج کے عمل میں بھی معصوم ہیں یعنی جب بات پہنچاتے ہیں تو گفتگو میں اشتباہ اور اجمال گوئی نہیں کرتے جیسا کہ سورہ جم کی آیت ۱۲ جواو پر بیان کی گئی ہیں ارشاد ہوا'' جو بچھ بھی وہ کہتا ہے وقی کے سوا پچھ بھی نہیں'' اور سورہ رحمٰن آیت ۲ میں بیان ہوا: ﴿ عَلَیْ کِھُ بِعَلَیْ مِی النسان علمه البیان ﴾ ''اور ای نے قر آن کی تعلیم بیان ہوا: ﴿ علم النسان کو خلق کیا اور ای نے بیان بھی سکھایا''

4- ای طرح مقام عمل میں بھی انبیاء معصوم ہیں کیونکہ گناہ سرز د ہونے کے وہ اسباب جو عام انسانوں میں معمول کے طور پر ہوتے ہیں انبیاء وائمہ ان سے محفوظ ہیں۔

حقيقت عصمت

جوانسان خداوند متعال کی طرف سے خلق کی ہدایت اور رہبری کیلئے نتخب ہو، اسے معصوم ہی ہونا جا ہے ۔ بصورت دیگراس پر جواعتر اضات وار دہوتے ہیں وہ ہمیں قبول کر ناپڑیں گے۔
عصمت کے حامل سے ترک اطاعت یافعل معصیت کا ارتکاب ناممکن قرار دیا جاتا ہے، حقیقت عصمت کیا ہے؟ کیا ہے کوئی ایسی نا قابل تعریف حقیقت ہے جس کا مجھنا یا سمجھا ناممکن نہیں ہے؟ یا یہ کہ سایک مفروضہ ہے جوفریق مخالف کو خاموش کرنے اور اہل گرائش یعنی ایمان رکھنے والوں کی کہ یہ ایک خاطر او پر سے جائی و خاموش کرنے اور اہل گرائش یعنی ایمان رکھنے والوں کی تھین کی خاطر او پر سے جہنی ہوئی کوئی خلعت ہے؟ عالم او پر عصمت کی حقیقت کی دو تفسیر کی ہیں:

ا۔ یہ ایک لطف ہے جس سے خداوند عالم نے اپنے منتخب نمائندوں کونواز اہم اس لطف کے وارد ہونے کے بعدان میں نہ ترک اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نہ فعل معصیت کا تصور ذہن میں آتا ہے۔

عصمت کی یہ تعریف در حقیقت بڑی جہم تعریف ہے بیا یک معما اور غیر واضح شے کی غیر واضح الفاظ میں تغییر کرنے کی مانند ہے بیابیا ہی ہے جیسے کوئی انگریزی زبان ہے نا آشا شخص جب کی انگریزی کی دائل میں کیا جائے جبکہ وہ شخص انگریزی کی انگریزی کی مائلریزی کا مفہوم پو چھے تو اس کا ترجمہ ترک یا جرمن زمان میں کیا جائے جبکہ وہ شخص انگریزی کی طرح ان زبانوں ہے بھی نابلد ہے اس تعریف کے تحت عصمت ایک ایس طاقت ہے جس کے ہوئے ہوئے ترک اطاعت یا ارتکاب معصیت ناممکن ہے اس تعریف میں عصمت کی تفیر ''اطف'' ہوئے ہوئے ترک اطاعت یا ارتکاب معصیت ناممکن ہے اس تعریف میں عصمت کی تفیر ''اطف' کی ہوئے ہوئے ترک اطاعت کرتا ہے اور کی گئی ہے جبکہ لطف بھی خود ایک نامعلوم کلمہ ہے بیکلہ بجائے خود جائے سوال واستفسار رکھتا ہے کیا لطف کوئی جسمانی غلیہ ہے جسکی خوبی ہیہ ہو گئی موجہ سے انسان نہ ترک اطاعت کرتا ہے اور نفسل معصیت ؟ یا میکوئی ایس وخوائی صفت ہے کہ جودیگر صفات کی مانند وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ مرحلہ وارانسان کی اندر نمو پاتی ہے ، جسے علم ، طلب ، رضا ، ناراضگی وغیرہ ؟ یا پھر یہ کوئی ہیرونی میں وفی ہیرونی ہیرونی ہیرونی ہیر جوجہم وروح ہے منفصل ہے ، جواسے مہلک اور نا مطلوب حالات سے اس طرح محفوظ رکھتی

ہے جسطر ح کدایک چروایا ، بیٹر ، بحریوں کی گرانی کرتا ہے اور انہیں خطرات سے بچاتا ہے ، یاکسی چھوٹے نیچ کی گرانی پر معمور خفص اسے گرنے ہے ، گندی چیزیں کھانے سے اورجسم کو ضرر پہنچانے والی چیز وں سے محفوظ رکھتا ہے؟۔

پیغیراکرم کے مبعوث ہونے سے پہلے کے دور کے بارے میں جناب امیر المونین نہے البلافہ میں فرماتے ہیں: خداوند عالم نے فرمایا: ہم نے ان پر (رسول اللہ پر) ایک مَلک کوموکل کیا تھا جو انھیں محاسن اخلاق کی راہ پرگامزن کرتا تھا اور برائیوں سے روکنا تھا''۔ اگر ہم یہاں مَلگ کا ترجمہ اس معروف جنس موجود سے کریں تب تو ٹھیک ہے در شاگر یہاں ملک کا ترجمہ محصمت سے کیا تو اس صورت میں محصمت کے ذیل میں بیان کردہ دوسری تغییر کی طرف برگشت کرنا پڑے گی۔

۲۔ بعض علائے اعتقاد نے عصمت کو لطف کی بجائے 'ملکہ نفسانی'' سے تعبیر کیا ہے بعنی ہے کہ یہ انسان کے جسم سے مربوط کوئی شے نہیں بلکہ ایک نفسانی صفت ہے انسان کا نفس اس صفت کے رسوخ پانے سے اور اس سے آراستہ و بیراستہ ہونے کے سبب فعل معصیت یا ترک اطاعت کی طرف نہیں جاسکا۔

عصمت کو چاہئے آپ لطف الہی کہیں یا ملکہ نفسانی ، ہمارا سوال اس جگہ پر قائم ہے کہ آیا اس صفت تک چینچنے کیلئے لطف الہی اور ملکہ حاصل کرنا ہرانسان کیلئے ممکن ہے؟ کیا انسان کے لئے سے میدان صاف ہے ، بیدر واڑ ہسب کیلئے کھلا ہوا ہے اور سب اس درجہ پر فائز ہو سکتے ہیں؟

اگرابیا ہے تو پھرانبیاء یا خدا کے مخصوص بندوں کے لئے کوئی خاص صفانت نہیں ہوئی جس کی ضرورت تھی کیونکہ اس مقام تک برخص بہنچ سکتا ہے اگر میہ خاص طور پرصرف انبیاء کیلئے مختص ہے اور دوسروں کومیسر نہیں تو اس صورت میں بھی ان حضرات کا کوئی امتیازیاان کی کوئی فضیلت نہ ہوئی، کیونکہ جے خدا نے بخشاد و پا گیاا در جے نہیں دے وہ محروم رہا۔

عقيده عصمت انبياء يراشكالات اوراعتراضات

انبیاء کے بارے بیں عمد أیا استفہا م محتلف زاویہ نگاہ سے اشکالات اور اعتراضات کے جاتے ہیں۔ اس مذہب کے خلاف عمد أ کمر بستہ ہو کر اشکالات اور اعتراضات کرنے والے کسی بھی صورت ہمارے جوابات سے قانع اور مطمئن نہیں ہونے ، مگر جوافراد نا بھی بیں ایسا کرتے ہیں ہم پہلے ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات اور اعتراضات کے اسباب اور وجو ہات کو بیان کریں گے ، اس کے بعد ان کا ذکر کریں گے اور پھر تیسرے مرحلے میں اپنی بساط علمی اور آگاہی کے حدود میں دہتے ہوئے ان اشکالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔

اعتراضات اوراشكالات كاسباب اوروجوبات

ا۔ بہت سے افراد کمی بھی موضوع پرغور وفکر یا بار کی میں جانے کی زحت کرنے کیلئے آمادہ نہیں ہوتے ہیں، سرسری اور سطی طور پر سنتے ہیں اور اس سے ذہن میں انجرے ہوئے اشکال کو پیش کرتے ہیں۔

۱۔ دوسراا شکال فلسفی بنیاد پر ہے وہ انبیاء کوعام بشر سمجھتے ہیں اور بشر کی خلقت کا تقاضا ہیہے کہ اس سے خطاسرز دہوسکتی ہے ور نہ وہ بشر نہیں رہتا۔

سر بعض لوگ عصمت کے دصف کو صرف انبیاء وائمہ سے مخصوص کرنے کو، ان کیلیے کوئی فضیلت نہیں بچھتے کیونکہ اس صفت کے حصول میں ان کا اپنا کوئی کر دار نہیں ہے اور بیصفت ان کے ارادے کے بغیران میں پیدا ہوئی ہے فضیلت اس وقت ہے جب اس کے ہونے میں ان کا اپنا کوئی اپنا کوئی اپنا کر ڈار نہیں تو چھر بیان اپنا کوئی اپنا کر ڈار نہیں تو چھر بیان کیلئے کوئی فضیلت بھی نہیں ہے اور اگر بیصفت صاصل کرنا دوسروں کیلئے بھی ممکن ہوتو اس صورت میں بیان کیلئے کوئی انتیاز نہیں رہتا۔

سم۔ بعض لوگوں نے عصمت کے معنی شیطان کی زداوراس کے بہکانے میں انسان کا ندآ نابیان

کئے ہیں کتب آسانی کی بعض آیات میں صریح طور پر آیا ہے کہ بعض انبیاء شیطان کی زدمیں آنے اوراس کے بھکانے ہے محفوظ ندرہ سکے۔

اب يهال پر جم عصمت كئے جانے والے اعتراضات كا جائز وليں گے:

ا۔ کیاممکن ہے کہ عصمت کے لئے جو چارعناصراو پربیان کئے گئے ہیں،انسان انہیں بطور کامل حاصل کر سکے؟

 ۲۔ کیاانسان کے لئے یمکن ہے کہاہے، انسان سے مربوط ہرشم کے نفع اور نقصان کاعلم حق الیقین کے درجہ تک حاصل ہوجائے؟

یہلے ہم دوسرے سوال کو زیر بحث لاتے ہیں اس سوال کا جواب رہے کہ کمی فعل کے نفع و پیملے ہم نقصان کی سیج تنخیص کرنافقط و نیاوی زندگی پرانحصار کرنے والے انسان کیلئے ایک ناممکن عمل ہے ہیہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان حیات د نیوی کے بعد ایک اور حیات جسے حیات ابدی گہتے ہیں ،اسکا بھی نضور کرے اور اس پریفتین رکھے کیونکہ دنیا میں رہ کرا نسان کو بہت ہے ایسے افعال انجام دینا یڑتے ہیں جن سے بظاہر نقصان ہی نظر آتا ہے لیکن اسکے باد جودانہیں انجام دینا ضروری ہوتا ہے، جیسے زکوۃ ہے تھی و خیرات ہے، یہ سب مالی نقصان ہے، ای طرح جہاد ہے، جنگ میں شریک ہو کر جان دینا،نقصان کے سوااور کیاہے؟ اگر نقصان کے بارے میں حق اُلیقین کو کا فی سمجھا جائے ، تو پھر ان نقصان دہ اعمال کاحق الیقین ہونے کے باوجودار تکاب کرنے والوں کی کیا توجیہ کریں گے؟ لہذااس سوال کے جواب کا پہلا مرحلہ تو ہے کہ کسی انسان کے لئے ہرچیز میں موجودتمام تر نفع ونقصان کاعلم ہونااور ہر چیز کے تمام ضرر رسال اور فائدہ مند پہلوؤں ہے آگا ہی رکھنا کسی طور ممکن بی نہیں ہے دنیا میں جنٹی بھی نابغہ روز گار شحضیات گز ری ہیں، وہ سب فقط اپنے مخصوص شعبوں میں ہی آگاہی رکھتی تھیں ، دوسرے شعبوں میں جاہل تھیں ، علا د، فقہاء ، مجتهدین اور عرفاء حصرات ہی کو لے لیجتے ، بیلوگ روحانی علوم میں تو ملکہ رکھتے ہیں لیکن وہ تمام چیزیں کہ جوجسمانی ضرر کا باعث ہو

سکتی ہیں، سب سے واقنیت نہیں رکھتے اور اس لئے بیہ ستیاں جسم کونقصان پہنچانے والے معزات کا ارتکاب کرسکتی ہیں اس کے برمکس ایک طبیب جسمانی ضرر پہنچانے والی چیزوں سے خوب واقف ہوتا ہے جبکہ روحانی معزات سے نابلد ہوتا ہے۔

دوسرے مرحلہ پر کسی فعل کے نفع ونقصان کو فقظ دنیا ہے مربوط کرنا، یا فقط آخرت ہے ارتباط دینا تنفیر عصمت میں مشکلات کے اسباب پیدا کرتا ہے چنانچے نفع ونقصان کو فقظ دنیا یا فقط آخرت ہے ارتباط دینے والوں کو مشکلات کا سامنار ہتا ہے اسکی چند مثالیس ملاحظہ ہوں:

ا۔ ایک انسان فقط دقتی یا چند لمحول کی دنیاوی ذلت وخواری سے بیچنے کیلئے خودکشی کرلیتا ہے اور یوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یقینا نیے گناہ کبیرہ ہے۔

۱۶ دوسرا انسان جیکے نزویک آخرت بی کی زندگی سب پچھ ہے، دنیا میں رہبانیت کی زندگی
 اختیار کر لیٹا ہے شخض بھی گناہ کا مرتکب ہور ہاہے۔

جہال تک پہلے موال کا تعلق ہے کہ کیا ایک عام انسان کیلئے میکن ہے کہ وہ اپنے اندرصفت عصمت بطور کامل بیدا کر لے؟ اس کی وضاحت ہم عصمت سے متعلق چند دیگر اہم مفاہیم کے بیان کے بعد آئندہ صفحات میں کریں گے۔

انسان سے گناہ سرز دہونے کے اسباب و وجو ہات:

ا۔ جہل و نا دائی: انسان سے گناہ سرز دہونے کے اسباب وعلل میں سے ایک اس کے وجوب اور
اسکی حرمت یا اسکی قباحت اور مذموم ہونے کے بارے میں، جہل و نا دانی ہوتی ہے اگر کوئی
شخص کی فعل کی حرمت وقباحت یا اس کے مذموم ہونے کے بارے میں قطعی طور پر نا بلداور لا
علم ہوتو ایسے فعل کو وہ بغیر کسی جھجک کے انجام دیتا ہے بلکہ بسااو قات اس فعل کو انجام دے کر
راحت اور مسرت محسوں کرتا ہے مثلاً اگر کسی کو سود کی کثیر رقم ہاتھ آ جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔

واتی خواہشات: گناه کے ارتکاب کا ایک سبب انسان کی ذاتی خواہشات ہیں۔ اگر معلوم بھی ہواور بتا بھی دیا گیا ہو کہ بیفل برا ہے با میہ کہ اس فعل کی انجام دبی نقصان دہ اور ضرر رسال ہے، جیسے بھی مریض کی خواہش ایسی غذا کھانے کی ہوتی ہے جیے طبیب نے منع کیا ہے۔ انسان میں بہت کی الیسی خواہشات کے عناصر موجود ہیں مثلاً راحت طبی ، منصب اور اقتدار کی خواہش، بال اور دولت کی خواہش ، لذیذ کھا نوں کی خواہش ، چنسی خواہشات وغیرہ وغیرہ ، جوائے گناه کی طرف تھیٹی ہیں مختلف قو تیں ہیں جوانسان کے اندران خواہشات کو جہم ویتی ہیں مثلاً حرص و حسد ، غضب وشہوت ، جنسی خواہشات وغیرہ ، ان خواہشات کے روکنے کا اگر کوئی بندو بست نہ ہو، اگر کوئی بڑی قوت و طافت ان کورو کئے والی نہ ہوتو انسان روکنے کا اگر کوئی بندو بست نہ ہو، اگر کوئی بڑی قوت و طافت ان کورو کئے والی نہ ہوتو انسان کورو کے والی نہ ہوتو انسان کورو گئے والی نہ ہوتو انسان کی کورو گئے کورو گئے والی نہ ہوتو انسان کورو گئی ہو کورو گئے والی نہ ہوتو انسان کورو گئے والی نہ ہوتو کورو گئے والی نہ ہوتو انسان کورو گئے کورو گئے

ا نبیاءً ان اسباب وعوامل ہے محفوظ ہیں لہٰذا وہ عام انسانوں کے لئے اسوۂ حسنے قراریائے ہیں جیسا

كەخدادىد عالم نے فرمایا كەتبهارے لئے رسول بہترين نمونه بين اس سلسلے مين مندرجه ذيل آيات ملاحظ فرماكين:

﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فَى رَسُولَ اللهُ اسْوة حسنة ﴾ "تتمبارے لئے بیقیرضدا کی پیروی

بہتر ہے۔ "(احزاب/۲) ﴿ قبل ان كنتم تسحیون الله فاتبونی بیحبیكم الله و يغفر
لكم ذبوبكم والله غفور رحم قل اطبعوالله والرسول فان تولو فان الله لا
بحب الكافرين ﴾ "اے بیقیرلوگوں ئے" كہدوكما كرتم خداكودوست ركھتے ہوتو
میری پیروی كرو، خدا بھی تعصیں دوست ركھے گا اور تمبارے گناہ معاف كردے گا اور خدا بخت والا اور مهر بان ہے كہدوكہ خدا اور رسول كا تحكم ما تو اگر نہ ما تو گر قرابحی
کافرول كودوست نہيں ركھتا۔ "(آل عران راسول كا تحكم ما تو اگر نہ ما تو گر قرابحی

عصمت انبیا ی کے خلاف قرآنی آیات ہے استدلال الف حضرت آدم کے بارے میں شہبات:

﴿ فَالْهِ مِنَا الشَّيْطِنَ عَنْهَا فَاحْرِ جَهِما مِما كَانَ فِيهِ ﴿ ' ' لِيَ شَيْطَانَ الْكَى لَغُرْشَ كَا سَبِ بِنَا اور جَسِ بَهِشْتَ مِينَ وه تَصْوبِ إلى سَةِ نَكَالَ وَيا '' (بقره ٣١ ) ﴿ قَالَ رَبْنَا ظَلْمَنَا انفسنا وان لَم تَغْفَر لَنَا وترحمنا لَنكونَن مِن الْحَاسِرِينَ ﴾

''ان دونوں( آ دم وحوا) نے عرض کیااے ہمارے پر در دگارہم نے اپنی جانوں پڑھلم کے اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جا کیں گے''(احراف ۱۲۷)

ب حضرت نوح کے متعلق شبہ

سورة حود آيت ٢٤ مين حضرت نوح عليه السلام كے گناه كي طرف أسبت ہے:

﴿ قَالَ وِبِ انبي اعوذبك ان استلك ماليس به علم، " أنوح في كَهَا كرفدايا مل

## اس بات سے بناہ ما تگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جسکاعلم ندہو'' ج۔حضرت ابراہیم کے بارے میں شہبات:

د جفرت مولی کے بارے میں شہات:

/۱۵) ﴿ قَالَ رَبِ انَّى ظَلَمَتَ نَفْسَى فَاغَفُرلَى فَغَفُرلَكُمَ انَّهُ هُوالْغَفُورَ السرحيسم ﴾ "مولى نے کہااے ميرے پروردگاريش نے اپنے اوپرظلم کيا تو جھے بخش دے پس اللہ نے اے بخش دياوہ اللہ بيشک بخشے والارتم کرنے والا ہے" (ضعن/١١) و حضرت يوسف کے بارے پيل شبهات:

﴿ ولقد همت وهم بها لو لا ان رابرهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والمفحشاء انه من عبادنا المعلصين ﴾ "اوراس ورت في تصدكرليا تقاان كااور المده حشاء انه من عبادنا المعلصين ﴾ "اوراس ورت في تصدكرت بين بواكه يوسف اگروه اپن رب كى روش دليل ندد كيه ليخ تو وه بحى قصد كرت بين بواكه يوسف سے جم برائى اور بے حيائى كودوركري، بينك وه بمارے بندول ميں سے چن لئے كي بين "(يسن ٢٨٠)

ه\_حضرت يونس پرشيه:

﴿ و ذالسنون اذذهب مغاضبا فسظن ان لهن نسقيد رعيليه فنادى في الظلمات ان ...... " "اوريونس كويا وكروجب وه غصه بيس آكر چلے اور بير خيا كيا كه جم ان پرروزى ننگ نه كرينگ پيرتار يكيوں بيس جاكر آوازوى " (انبياء/ ۸۷)

ز بعض آیات قرآنی میں بھی آیا ہےاورخودانبیا ؓ وائمہؓ نے بھی درگاہ خداوندی میں اپی کوتا ہیوں اور تقصیر پر بخشش واستغفار کیلئے وست نیاز بلند کر کے اپنی زبان سے دعا کی ہے۔

عصمت سے متعلق اشکالات کے جواب

ا۔ عصمت وہ صفت ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان مختلف خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ رہتا ہے بیصفت تمام انسانوں میں کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہوتی ہے البتہ اس کے مختلف درجے ہیں اور انبیاء اس حوالے سے اس کے اعلی درجہ پر فائز ہیں لہذا یہ کہنا کہ عصمت انسانی ساخت اور انسانی بناوٹ کے منافی ہے ، ایک سطحی فکر کی شمازی کرتی ہے اس اشکال میں کسی قسم کی تحقیق و مدقیق کی ہوتک نہیں آتی ، عام مشاہدہ کی بات ہے کہ جس چیز کی طرف انسان زیادہ متوجہ ہوتا ہے اس میں بھی بھی خطانہیں کرتا ہے چنا نچہ بم بھی کھانا کھانا نہیں بھولتے ، بھی سونا نہیں بھولتے ، بھی دفتر جانا نہیں بھولتے ، جماری عمر گزرجاتی ہے بم بھی زہز نہیں کھاتے ، ای طرح سے عصمت از گناہ بھی احکام خداوندی کی طرف توجہ کرنے سے حاصل ہوسکتی ہے غرض عصمت بمعنی ترک گناہ میں صرف انہیا ، اور ایک شامل نہیں ہیں بلکہ دوسرے انسان بھی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔

- جن آیات میں انبیاء کرام کی طرف خطا، لغزش اور کوتائی کی نسبت دی گئی ہے ان کے جوابات یہ ہیں:
- ا۔ سیاشکال کہ بہت سے انبیاء شیطان کے بہکانے میں آئے ،اس آیت کی صری خلاف ورزی ہے ۔ ہے کہ جس میں شیطان خود کہتا ہے کہ میں تیرے تمام بندوں کو گراہ کروں گا سوائے بندگان صالح کے آیت ۸، انبیاء کے صالح ہونے میں کی کوشک نہیں ہے۔
- عصمت کاما خذ ومصدر نہ کوئی جسمانی خلیہ ہے، نہ کوئی نفسانی صفت ہے۔ اور نہ بیرونی حصار
  و چارد ہواری نے بلکہ عصمت ایک و پنی ضرورت ہے جس طرح تمام بندوں بیس ہے ایک
  بندہ کوخلق کی ہدایت کیلئے مقام رسالت و نبوت پر فائز کرنا ضروری ہے، اسی طرح اسی ہستی کو
  عصمت سے آ راستہ و پیراستہ رکھنا بھی ضروری ہے بیا یک استثنائی عمل ہے اور بیاستثنا پی
  حدود کے حصار میں رہے گالہذا انبیاء وائمہ کیلئے جس عصمت کے ہم معتقد ہیں وہ عام عصمت
  کے تصور سے تین چوتھائی وسعت رکھتی ہے اس بات کی وضاحت آگے چل کر صدود عصمت
  کے ذیل ہیں آئے گی، گزشتہ صفحات میں ہم نے عصمت انبیاء وائمہ کے بارے میں بعض
  ملقوں کی جانب سے وارد اشکالات کا ذکر کہا ہے، ان میں سے بعض نے قرآن کر یم کی

گئی ہے،ان تمام اشکالات کا فرداً فرداً جواب دینا یہاں ممکن نہیں تاہم اس حوالے سے ذہنول میں موجود تشویش والجھن کو دور کرنے کیلئے ایک اجمالی اور اصولی وضاحت پیش خدمت ہے۔

بعض اشکالات تو صرف اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کداعقادات پرعقیدت وجذ ہے کاعضر عالب آجا تا ہے اورعقیدت کوشیں پہنچا کراعقاد کا جواب دینا بعض افراد کیلئے مشکل ہوجا تا ہے السی صورت حال ہیں ضروری ہوجا تا ہے کہ ذہنوں میں عقیدت اوراعقاد کے اصل فرق کی واضح صد بندی کی جائے ،اس سلسلہ میں ایک مسلم اصول تو یہ ہے کہ اعتقاد کیلئے محکم سند کی ضرورت ہوتی ہے اگر سند کی کم وقواس پراشکال نہیں کیا جا سکتا۔

قرآن کریم کی بعض آیات کریمہ کو بنیا دبنا کو عصمت کے بارے میں جن شکوک وشبہات کا اظہار کیا ۔

اگرآیات میں دقیق فوروفوش کیا جائے تو تمام شبہات خود بخو درفع ہوجا کیں گے۔ بعض آیات میں فقط ایک لفظ پورے جملے کی شرط قرار پاتا ہے اگراس ایک لفظ کو نظر انداز کر کے معنی لئے جا کیں تو فقط ایک لفظ پورے جملے کی شرط قرار پاتا ہے اگراس ایک لفظ کو نظر انداز کر کے معنی لئے جا کیں تو اشکال اپنی جگہ قائم رہتا ہے لیکن اگر شرط کے لفظ کوسا سے رکھ کر سمجھا جائے تو اشکار دور ہوجا تا ہے مثل قصد ابراھیم میں پھوبل فسطلو ھے ان کانو ینطفون کی میں سے لفظ 'ان' اکتاب کا فرار ہوجا تا ہے کفظ 'نون' کو اشکال پیدا ہوتا ہے اس کا طرح سورہ پوسف میں پھیسے ہما الا لا ان رابر ھان دیدہ کی میں سے لفظ ''نو' کو نکا لئے ہے اشکال پیدا ہوتا ہے بعض جگہوں پر لفظ' 'فو نہ' '(یعنی گناہ بظم کم کے ساتھ ہے ، کس کی نظر میں ہو جب' '(یعنی گناہ بظم کم کے ساتھ ہے ، کس کی نظر میں ہونے یا گلے ہو اس کا خیال شہیں کی نظر میں فنب یا ظلم ہولیکن وہی خدا کی نظر میں میں ماطاعت ہو، مثلا نبی کر بھم مشرکیون کی نظر میں (معافر اللہ) مجرم و گنبگار تھے جبکہ خدا کے میں عین موجمل مشرکیون کی نظر میں گناہ ہوگیوں گناہ جبکہ خدا کے خود کی آئے تمام انبیاء سے زیادہ مطبع وفر ما نبروار تھے۔ یعنی جوجمل مشرکیون کی نظر میں گناہ ہو ہوں گناہ ہو ہوں گناہ ہو ہوں گناہ ہو ہوں گناہ ہو اس گناہ ہو ہوں گناہ ہو کیوں گناہ ہو ہوں گناہ ہو گناہ ہو گناہ ہوگیوں کی نظر میں گناہ ہوگیوں کی نظر میں گناہ ہوگیوں گناہ ہو گناہ ہو گناہ ہو گناہ ہو گناہ ہو گناہ ہوگیوں گناہ ہو گنا گناہ گناہ ہو گناہ ہو گناہ ہو گنا ہو گنا ہو گنا ہو گنا ہو گنا ہو گنا ہو گناہ ہو گنا ہو گنا ہو گنا ہو گنا ہو گ

سکتا ہے دہی عمل خدا کی نظر میں عین اطاعت ہو۔

ایک عمل خدا گےز دیک تو گناہ نہیں ہوتا ایکن سیاسی اوراجنا می حوالے ہے دیکھا جائے تو یہی عمل دعوت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے مثلاً ایک کا فراور ظالم کوتل کرنا گناہ نہیں لیکن قتل میں پہل کرنا دوسروں کیلئے بہانے کا سبب بن سکتا ہے چنا نچا میر المونین نے جنگ صفین میں اور امام حسین کرنا دوسروں کیلئے بہانے کا سبب بن سکتا ہے چنا نچا میر المونین نے جنگ صفین میں اور امام حسین نے کر بلا میں جنگ میں پہل کرنے سے تختی ہے گریز فر مایا اور جب حضرت موی نے فرعون کے حربار میں حامی قبطی کو ایک میکا مارا جس سے وہ مرگیا تو آپ کو اپنی دعوت کے سلسلے میں فرعون کے دربار میں مشکل پیش آئی۔

معصوم اورغير معصوم كى شناخت كييمكن ہے؟

معصوم کے قول وفعل کو خاموثی ہے اور بغیر کسی چون و چرا کے قبول کر ٹا اور اس پڑمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔

انبیاء جب وجوائے نبوت کرتے ہیں اور ساعلان کرتے ہیں کہ وہ ضدا کی طرف ہے مبعوث ہوئے ہیں تو وہ اپنے دعویٰ کی حقاضیت خابت کرنے کے لئے بطور دلیل مجزہ وکھاتے ہیں تا کہ ان کے اور اس عظیم مقام ومنصب کے جھوٹے دعویداروں کے درمیان فرق واضح ہوسکے۔انسانی معاشرہ میں کچھافرادا ہے ہوتے ہیں جوابنے اوپر تقدی کا ایک خول چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں اور حملاً ایسا کا ہرکرتے ہیں کہ گویا وہ معصوم ہیں، یہ حضرات چاہے کی پر زیادتی کریں، تعدی یا تجاوز کریں یا کوئی ایسافعل انجام ویں جس سے پوری قوم کوفقصان پنچے، جب لوگ ان پراعتراض کرتے ہیں، تو بیا کہ رہے ہیں، تو ہوں کہ جواب ہیں اسطرح سے برہمی کا اظہار کرتے ہیں گویا کہ رہے ہوں، کہاتم معصوم پراعتراض کرتے ہیں اسطرح سے برہمی کا اظہار کرتے ہیں گویا کہ رہے ہوں، کہاتھ معصوم پراعتراض کرتے ہیں گویا کہ رہے ہوں، کہاتم معصوم پراعتراض کرتے ہیں؟

عصمت کالبادہ اوڑھ کریہ حضرات تو م وملت کے ساتھ جوزیاد تیاں چاہیں کریں ،اگر ملت کا کوئی فرواٹھ کران پراعتراض کرے تو اسی مقدس لبادہ کا سہارالیکریہاس کی آ واز کوبھی دیادیتے جیں۔ چنانچہ عام مشاہدہ ہے کہ بہت ہے موقعوں پر علاء کرام لوگوں ہے کہتے نظر آتے ہیں '' آپ علاء پر اعتراض کرتے ہیں، ان کوغلط گردانتے ہیں' وغیرہ وغیرہ ،عصمت ایک ایسا حربہہ کہ جے کوئی بھی شخص امت کے اور قو موں کے حملوں ہے بہتے کیلئے بطور سپر استعمال کرسکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں ہم اس شخص کو جو واقعاً عصمت کے درجہ پر فائز ہے، اس شخص کے مقابلہ میں کہ جو عصمت کا جھوٹا دعویدارہے، کیسے تمیز کرسکتے ہیں؟ ان دونوں میں صحیح اور غلط کی بہچان مقابلہ میں کہ جو عصمت کا جھوٹا دعویدارہے، کیسے تمیز کرسکتے ہیں؟ ان دونوں میں صحیح اور غلط کی بہچان کہتے مکمکن ہے؟

اس سلسله مين علمائ اعتقاد نے دوطر يقے وضع كے ہيں:

- ا۔ جس شخص کا تول وفعل ، یا جسکی سیرت وعمل آیات قر آنی کریم اور سیرت رسول اللہ کے مطابق جودہ درجہ عصمت پر فائز ہوگا یا عصمت سے قریب تر ہوگا اور جس کا قول وفعل اور عمل قر آن و سنت ہے مطابقت نہ رکھتا ہو، وہ اپنے دعوی میں جھوٹا ہوگا۔
- اسیافردمعصوم ہے جس کی عصمت کو ساری امت شلیم کرتی ہو، وہ اگر کسی فرد کی عصمت کا اعلان کرے جیسا کہ پیٹیمبرا کرمؓ نے زہراء مرضیہ (س) کے بارے میں فرمایا، یا ہے کہ امیر المونین حضرت علی کے بارے میں فرمایا حضرت علی اورامام حسن کے بارے میں یاامام حسن کے بارے میں یاامام حسن کے امام حسین کے معصوم ہونے کا نے امام حسین کے متعلق فرمایا، تو ایسی صورت میں متعارف کنندہ شخصیت کے معصوم ہونے کا یقین حاصل ہوجاتا ہے۔

عام طور پروفت گزرنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مقتداءاور پیشواا پے فکر ونظراور سیرت و
کردار میں کس حد تک خطا ولغزش ہے محفوظ اور معصوم تھا اور وہ جو پچھ کہتا تھا، کس حد تک سیج تھا اس
طرح عام طور پر دنیا ہے گزرنے کے بعد ہی انکی عصمت پریفین آتا ہے اس کے برعکس عہد حاضر
کے قائدین بھر پور طریقے ہے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں: ''ہم آپکواپنی بات کی ضانت دیتے
ہوئے نظر آتے ہیں: ''ہو یا اس طرح خود کو معصوم ظاہر کرتے ہیں لیکن جب قوم و ملت گرداب میں گھر جاتی ہے تو

اظہار حقیقت نمائی کرنے والے بیلوگ، حقیقت گوین کر کہتے نظراً تے ہیں کہ '' کیا آپ نے ہمیں معصوم سمجھا تھا؟، ہاں قوم ایسے لوگوں کو اپنے مقابلہ میں لغزشوں سے پاک سمجھ کر ہی ایکے ہاتھ میں ایسے مقدارات دیتی ہے اگرانگوخود جیسا مجھتی تو یقیناً پہلے ہی اعتاد نہ کرتی ۔ عقیدہ عصمت کا تاریخی کیس منظر

عقائدگی ابحاث میں ہے ایک بحث عقائد کی اپنی تاریخ ہے متعلق ہے یعنی اس عقیدہ پر بحث و مناظرہ اور مجاولہ کب ہے شروع ہوا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں جوعقا کداس وقت رائج ہیں وہ 'الف'' تا''ی''ابتدائے اسلام میں موجود نہ تھے بلکہ موجودہ دور کے بعض عقا کدصدر اسلام کے بعد میں شامل ہوئے ،اسلام کے ابتدائی دور میں صاحبان علم وفکر مسلمان ،ایے علم وفکر کی بنیاد برادر سطی ذبن رکھنے والےعوام، پیغمبراکرم کے مثالی کر دارے مثاثر ہوکر، ہروہ بات جو پیغبر ً فر ماتے ،اس کومن وعن قبول وتسليم كر ليتے تھے اگر كسى بھى آيت كے كلمه كا مصداق معلوم نه بوتا تو پنجبر کے بوچھتے کہاں ہے کون یا کیا مراد ہے؟ وفات پنجبر کے بعد بیرونی فتوحات کی وجہ ہے ایک طرف تو فلے وغیرہ کاعربی زبان میں ترجمہ ہونے لگا اور دوسری طرف یہود ونصاری کی ایک کثیر تعداد اسلام میں داخل ہوگئی ان تومسلموں میں یہود ونصاری کےعلاء بھی شامل تھے جنہوں عقا کداسلای میں شکوک وشبہات کو داخل کیاانہوں نے ہرعقیدہ کوموضوع گفتگو بنایامثلاً رویت خدا، صفات خدا عین ذات ہے یا زائد برذات ہے وغیرہ وغیرہ البُّذاخدا، نبوت اور آخرت پرایمان کے علاوہ ،اس وقت ہمارے بہال اڑا گج ہر عقیدہ کی ایک تاریخ پیدائش ہے۔ جب تک آپ اس تاریخ پیدائش اوراس کے عقائد میں شامل ہونے کے اسباب وعوامل تک نہیں پہنچیں گے،اسونت تک اس عقیدہ کے نقی اورا ثبات ہے متعلق کسی قتم کی تنقیدا ورتجزیہ، غیرموثر اور ناقص رہے گا۔ اس سلسلہ میں ہم آپ کی خدمت میں ان چندعوامل واسباب کا ذکر کرتے ہیں جن کی بنا پرآئے ون مسلمانوں کے عقیدوں میں اضافہ ہوتا گیا، ہر سے عقیدے نے پہلے ہے موجود بنیادی عقیدے کو

پس پشت کیااور نے عقیدوں کوایمان و کفر، دینداری و بے دینی اور نجات و ہلا کت کی کسوٹی قرار دیا جانے لگا جیسے''یارسول اللہ''اور' یاعلی مد د'' کا نعر ہ بلند کرنا جزءِ عقیدہ اور ایمان قرار دیا۔ ا۔ پیٹیبرا کرم کی وفات کے بعد جانشینی پیٹیبر کے مسئلہ پرامت دوگر وہوں میں تقسیم ہوئی۔ ان میں سے ہرگر دہ، فروع اور عقائد کے بارے میں دوسرے گروہ کی نقل کردہ احادیث پیٹیبر پر

عدم اعتاد کا اظهار کرتا اور شکوک وشبهات کا شکار ہوتا ، ہر فریق اشکال کرتا کہ بیر حدیث دوسر نے فریق کی نفش کردہ ہے،اس لئے اس پراعتاد نہیں کیا جاسکتا۔

۱۲ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں راویوں کے حافظ میں خلل کے سبب ان کی بیان کردہ احادیث قول رسول ہونے میں شکوک وشبہات پیدا ہوگئے ، لوگ تذبذب میں پڑ گئے کہ آیا پیرقول جوراوی بیان کررہا ہے نص رسول ہے بھی یاراوی کی اپنی رائے وقیل ہے۔

۳۔ پھر جب اسلامی فقوحات کاسلسلہ شروع ہوا تو ہا کھوں فتح روم کے بعد سیجی علماء، وطن اسلامی میں سے افکار کے ساتھ تصاوم ہوا،

یں سیجی علماء غلبہ اسلامی کے سبب بظاہر حلقہ اسلام میں واخل ہوئے تھے، لیکن صدق ول سے اسلام تبول کرنے اور سلمانوں کا انھیں سمجھانا اسلام تبول کرنے اور سلمانوں کا انھیں سمجھانا اسلام تبول کرنے اور سلمانوں کا انھیں سمجھانا ایک مشکل عمل تھا یہ بات بذات خود موضوع گفتگو قرار پائی، ای طرح ایران کی فتح کے بعد زردشتی، مجوئ سے بہانے پرانے عقیدہ کوساتھ لے کرداخل اسلام ہوئے انھوں نے بھی اسلامی عقائد کو خالص انداز میں قبول نہیں کیا اس طرح سے میسے سے اور مجوسیت کے شوم عقائد اور مخرف افکار و خیالات نے مسلمانوں کے اذبان میں اثر پذیری کی جبکی وجہ سے عقائد میں مخرف افکار و خیالات نے مسلمانوں کے اذبان میں اثر پذیری کی جبکی وجہ سے عقائد میں گفتگو کے نے زاو سے پیرا ہوئے۔

۔ حضرت علی اور معاویہ کی جنگ کے بعد ایک نیا سوال پیدا ہو گیا کہ آیا ایمان اور عمل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یا دونوں نا قابل تجزیہ تقسیم چیز ہے دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں غرض یہ کہ ایمان وعمل جودین کی بنیاد و بنیادی ابجد ہیں وہی موضوع بحث ومناظرہ بن گئے چنانچہ خوارج کے حملہ کی زوسے بیخ کے لئے معاویہ نے فکر'' مرجہ'' ایجاد کی جس کے تحت ول ہیں ایمان ہونا ہی کائی ہے اس فکر کے مطابق ایسی حالت میں اگر عمل کو چھوڑ نا پر نے تو چھوڑ اجاسکتا ہے اور ظاہری طور پر ارتکاب گناہ یا بت پر تی ہیں کوئی حرج نہیں ،اس فہ جہب کی بنیاد معاویہ کے دور میں پڑی اور آئے تک اس فکر کو ہمارے درمیان فروغ حاصل ہو رہا ہے اس فکر کا مقیمہ بنی کوئوں کو یہ کہتے درمیان فروغ حاصل ہو سے اس فکر کا مقیمہ بنی تو ہے کہ ہم آج بھی برکر دار انسانوں کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ شاید ایمان اسکے دل میں ہو، شاید خدا کہ بہی منظور ہود غیرہ وغیرہ و

۵۔ اسلامی ریاست پر برسرافقد اردکام ایک جانب اپ آپ کومنصب رسول کا جائشین گردائے
 اوراے دین رنگ بہنائے کیا گئے ہیں کہ بی خلعت انہیں خدائے پہنائی ہے وہ بطور دلیل
 اس آیت کو پیش کرتے تھے:

﴿ قَالِ الْسَلَهِم مِلْكَ الْمَلْكَ تُوتِي الْمَلْكَ مِن تَشَآءَ وَتَنزع الْمَلْكُ مِمِن تَشَآءَ ﴾ '' كَهِردَ يَجِكَ: اَكَ اللّٰهُ! اَكُمُلُكَتْ ( استَى ) كَمَا لَكَ تُوجِي عِيْ بِحَكُومِتْ وَيَابِ اور جَسَ سِي عِيْابِ حَكُومِتْ چَيِين لِيتَابُ ' ( آل مُران ٢١٧ )

وسری جانب انکا کردار ہر طرح کے جرم و جنایت ہے آلودہ تھا۔ یہ گندگی ایکے خون میں ،رگ و پ میں اس حد تک سرایت کر چکی تھی کہ اسکے اثر ات کو چھپانا ایکے لئے ممکن نہیں تھا بہ لوگ ہمہ وقت فیرصالح ، غیر شرعی اور غیر اسلامی افعال واعمال کے مرتکب ہوتے تھے اپنے ان عیوب کی پردہ پوشی کرنے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لئے بہا پنا اعمال کی مختلف تو جیہات پیش کرتے تھے ، کہمی اس کیلئے مسئلہ جرے مدد لیتے تھے کہ خدانے ہم سے خود یہ فعل انجام دلوایا ہے ، اس طرح مسئلہ جریہ کوفروغ ملا یعنی بندہ اپنے فعل میں مجبور محض ہے ، جو پھے خدا جا ہتا ہے جرااسکود ہی عمل انجام دینا پڑتا ہے بعد میں یہی فکراکیک مدرسہ بن کرائیمری ، اس فکر کو'' تو حیدخالص''یا'' تنزیدخالص''کالقب دیا گیاعقیده''جریه' کے رومل کے طور پرایک اور نظرید وجود میں آیا جس کے تحت خدا کچھنیں کرتا، سب پچھ بندے کے اختیار میں ہے، اس سلسلے میں خداکا کوئی کردار ہی نہیں جس سے نظریہ'' تفویض' بیدا ہو گیاان دونوں مخرف عقیدے سے نجات کی خاطر نظریہ'' اعتدال امریین الامرین' بیدا ہو گیا جے' عدلیہ'' بھی عقیدے سے نجات کی خاطر نظریہ'' اعتدال امریین الامرین' بیدا ہو گیا جے' عدلیہ'' بھی عقائد نے احتیال سے اعلی تشیع نے عدالت کواصول دین میں شامل کیا ہے اور ماہرین علاءِ عقائد نے احتیاط کی راہ کو اپناتے ہوئے اسے اصول غدہپ شیعہ قرار دیا ہے جسے اب اصول میں شارکریں یا اصول غرب میں فدا پرست ، تو حید خدا وندی کے میں شارکریں یا اصول غرب شیعہ قرار دیا ہے جسے اب اصول میں شارکریں یا اصول غرب شیعہ قرار نہیں دیتے۔

اس کے علاوہ حکام نے اپنے جرم و جنایت کی ایک اور توجیمہ پیش کرنے کے لئے انبیاء کرام کو قصور وار، خطا کا راور گناہوں کا مرتکب قرار دینے کی کوشش کی ،اس سلیلے میں انہوں نے بعض آیات قر آنی کے ظاہری معنی کوسیات وسباق سے کاٹ کر پیش کیا تا کہ انبیاء کو مخدوش قرار دینے کے بعدائلی اپنی غلطیوں کا جواز پیدا ہوسکے ،اس طرح عصمت پر بحث عقا کہ کا ایک با قاعدہ موضوع قرار پایا یہاں سے علاءِ اعتقاد نے 'باب اعتقاد' میں ایک مستقل باب ''عصمت انبیاء' کے نام سے کھولا ہے۔

تعدا دانبياء عقل فقل كى روشنى ميں

ا۔ قرآن کریم میں تعدا دانبیاء کے بارے میں دونکات بیان فرمائے گئے ہیں۔

ہے خود خداسورہ غافر آیت ۸ ساور ونساء آیت ۱۲۴ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے بعض کا ہم

نے ذکر کیا ہے اور بعض کوہم نے بیان نہیں کیا ہے:

﴿ولقدارسلنارسلامن قبلك منهم من قصصناعليك ومنهم من لم نقصص عليك ومنهم من لم نقصص عليك ومنهم من الم نقصص عليك والمتعلق من المرتقيق مم في آپ من بهت مرسول بهيج بين النامين من

پعض کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے بی اور بعض کے حالات آپ سے بیان میں اور بعض کے حالات آپ سے بیان خبیس کے ناز (۸۸) ﴿ ورسلاً قد قصصنا بهم علیك من قبل ورسلاً لم نقصصه معلیك ﴾ ''ان رسولوں پر (وحی بھیجی) جن کے حالات کا ذکر ہم پہلے آپ سے کر پچکے بیں اوران رسولوں پر بھی جن کے حالات کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا'' (نساء/۱۲۳) اس سے بھی ندکورہ تعداد کے ضعف کی تائید ہوتی ہے جب خدانے خود بیان نہیں کیا کو دور وں کو کیسے پینہ چلا اوران اسناد پر کیسے بھر وسہ کیا جاسکتا ہے؟۔

ہے دوسرا تکتہ یہ ہے کہ جب خدانے بیفر مایا ہے کدائی بعض کا ذکر کیا ہے اور بعض کا نہیں تو ذکر کئے جانے والے انبیاء کی تعداد اور ذکر نہ کئے جانے والے انبیاء کی تعداد میں عقل کی رو ہے کوئی تناسب ہونا چاہئے ، ظاہر ہے کہ ذکر کیا جانا، نہ ذکر کئے جانے کے مقابل میں اہمیت رکھتا ہے۔ جن پعض انبیاء کا ذکر ناموں کے ساتھ یا اشاروں کنایوں میں قر آن کریم میں ملتا ہے ، ان سب کی تعداد کی طور ۲۰ تک نہیں ہے جبکہ ایک لاکھ چوہیں ہزار کا بیان تو اس تعداد کے مقابل کوئی تناسب ہی نہیں رکھتا، ان بعض نبیوں کی تعداد کوہ نہیوں کی تعداد کوہ نبیوں کی تعداد کے مقابل کوئی تناسب ہی نہیں تعداد کے مقابل کوئی تناسب ہی نہیں تعداد کے مقابل کوئی تناسب ہی نہیں کھتا، ان بعض بیان کر دوہ نبیوں کی تعداد کے مقابل کوئی تناسب ہی تعداد کے مقابل کوئی تناسب ہی تعداد کے تناسب ہے بی ہونا چاہئے۔

احکام عقلی اور نقاضائے عقل ، زمان و مکان کی حد بندی ہے باہر ہیں اس نقاضے کے تحت علائے اعتقاد کی بیان کردہ انبیاء کی تعدادہ خدا کی جانب ہے مبعوث تعداد کی نبیت کئی گنا غیر متناسب معلوم ہوتی ہے ، مثلاً خدانے حضرت یونس علیہ السلام کوایک لا کھ یااس ہے زا کدانسانوں کی طرف مبعوث کیا، تو یہ ایک مقدار بنتی ہے بھر چھ کھر ب انسانوں کیلئے کتنے نبی ہونے عیامییں؟ البذا فلسفہ اور ضرورت بعث انبیاء ہے متعلق بحثوں میں جود لاکل ذکر کئے جاتے ہیں وہ کسی تعداد کو بھی قبول نہیں کرتے کیونکہ بشر ہمیشاس دلیل کے تحت بعث انبیاء کامتاج اور نیاز مندر ہتا ہے۔

آيات قرآني

- خداوندعالم نے کثیر آیات میں بیان فرمایا کہ ہم نے ہرقوم میں ایک جحت، دلیل، نبی اور گواہ کو بھیجا ہے جیسا کہ درج ذیل آیات میں ذکر ہواہے:
- ا۔ ''اس وفت کیا ہوگا جب ہم ہرامت کواس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے اور پیغیبر کوان سب کا گواہ بنائیں گے''(نساء/۴۱)
- ۱۰ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد فرعون اور اسکی جماعت کی طرف موی اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے گر جیجا۔۔۔۔۔'(پونس/2۵)
- سو۔ ''اور یقیناً ہم نے ہرامت میں ایک رسول بھیجا ہے کہتم لوگ اللہ کی عبادت کر داور طاغوت سے اجتناب کرو'' (مجل/۳۲)
- 4۔ ''اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجاور جب سمی امت کے پاس کوئی رسول آیا تواس نے رسول کی تکذیب کی'' (مومنون/۱۳۸۷)
- ۵۔ "ہم نے آپ کوئل کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بٹا کر بھیجا ہے اور کوئی قوم الیی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزراہؤ' (فاطر/۲۳)
- 1۔ "ان سے پہلے بھی نوح کی قوم اوراس کے بعد والے گروہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہے اور ہرامت نے اپنے رسول کے بارے میں بیارادہ کیاہے کداسے گرفآر کرلیں "(عافر/۵)
- 2۔ ''اورآپ ہرقوم کو گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا دیکھیں گے اور سب کوان کے نام کہ اعمال کی طرف بلایا جائیگا کہ آج تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا'' (جاثیہ/ ۲۸)
  - ٨ " بم نتم ع يمل والى امتول كى طرف مى رمول يميع بين" (انعام/١٣)
- 9۔ ''اللہ کی اپنی قتم ہے کہ ہم نے تم ہے پہلے مختلف قو موں کی طرف رسول بھیج تو شیطان نے ان کے کار و ہارکوان کیلئے آ راستہ کر دیا'' (محل/۱۳)
- ا۔ "اوراگرتم تكذيب كرو كوتوتم سے پہلے بہت ى قويس بيكام كر چكى ہيں اور رسول كى ذمه

داری تو صرف واضح طور پر پیغام کو پہنچادیٹاہے''(عنکبوت/ ۱۸) ۱۱۔''اور ہم تو اس وقت تک عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں''(اسراء /۱۵)

۱۲۔'' قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہرگروہ انسانی کواس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گئے''(اسراء /۱۷)

۱۳۔ '' کیاانہیں اس بات نے رہنمائی نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے متنی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو اپنے علاقے میں اطمینان سے چل بھر رہے تھے۔ اس میں صاحبان عقل کیلئے بڑی نشانیاں جیں'' (ط/ ۱۲۸)

۱۳۰۰ ''ادراگرابیانہ ہوتا کہ جب ان پرگزشتہ اعمال کی بناء پرکوئی مصیبت ٹازل ہوتی تو یہی کہتے کہ پر در دگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری نشانیوں کی بیروی کرتے اورصاحبان ایمان میں شامل ہوجاتے'' (تضمس/ ۴۷)

ان تمام آیات کے تحت خداد ندمتعال نے ہرزمانے میں اور ہرمکان میں موجود قوم کیلئے
ابنی طرف سے جمت ، بی اور گواہ بھیجا ہے۔ یہ بات بھی تعداد انبیاء کی اس سند کو کمزود کرتی ہے۔
جسے علمائے اعتقاد بتاتے ہیں ، ان آیات کریمہ سے ماخوذ متیجہ یہ ہے کہ خداد ندمتعال انسان اور بشر کو
بند ہُ خدا ہونے اور اس کی تالیع ہونے کے بارے میں دلیل و جمت دیے بغیر آتھیں عذاب و مزامیں
بند ہُ خدا ہونے اور اس کی تالیع ہونے کے بارے میں دلیل و جمت دیے بغیر آتھیں عذاب و مزامیں
بند ہُ خدا ہونے اور اس کی تالیع ہونے کے بارے میں دلیل و جمت دیے بغیر آتھیں عذاب و مزامیں
بنتائیں کرتے یہ بات اپنی جگہ منطق ہے ور نہ اصطلاح اصول کے تحت '' بھی عقاب بلا بیان' الازم
آئے گا جو اپنی جگہ باطل ہے لیکن اس سے یہ تیجہ اخذ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جمت ہمیشہ معصوم ہی
ہوتا ہے ، اگر ایسافرض کریں گے تو طول زمان و مکان میں جہاں کسی نبی کی بعث اور آمد ثابت نہیں
ان کیلئے عذاب اور مزا ثابت کرنا مشکل ہوگا لہذا تجب خدا کو دومر حلوں میں تقلیم کرنا پڑے گا ایک
جب معصوم منتخب الہی ہواور دومراوہ جمت جو ان انبیاء کی نمائندگی کرتے ہوئے بدایت اور دہری

کرتے ہیں وہ خداکی طرف سے خلق خداکو خبردیے ہیں جب تک خلق خداعقل ومنطق سے ان اور ہبران ونمایندگان انبیاء کی دعوت کو مستر ونہیں کریں گے ججت ان پرتمام ہوگا،خداکی طرف سے جحت کی ضرورت نزول شریعت کیلئے ہیں نزول شریعت کیلئے ہیں نزول شریعت کے بعد فروع شریعت میں انبیاء مرف سے جحت کی ضرورت نزول شریعت کیلئے ہیں نزول شریعت کے بعد فروع شریعت میں انبیاء مرف اور گاہ اور گلوق کے سامنے ہدایت اور رہبری کیلئے و مددار ہیں گرچے فضیلت اور برتری میں وہ ذوات علماء سے بلندو برتر اور مقدم ہیں۔

حضرت آوم عليه السلام

## حضرت آ دم عليدالسلام

آدم کوآدم کہنے کے بارے میں علماءاور ماہرین افت نے چندتو جیہ پیش کی ہیں: ا۔ بعض نے کہا ہے آدم کارنگ گندی تھا چونک آپ ٹی سے بنے تھے۔ ۲۔ آدم تلوط تنم کی مٹی سے بنے ہیں:

[ثم حمع سبحانه من حزن الارض وسهلها،وعذبهاوسبخها،تربةً سنها إسناها إبالماء حتى خلصت، و لا طلها بالبلة حتى لزبت،فجيل منهاصورةً ذات احناء ووصول، اعضاء وفصول؛ احمدها حتى استمسكت، واصلد هاحتى [فتمثلت]انسانًاذااذهان يحيلها، وفيكريتصرف بها، وجوارح يخندمها اوادوات يقلبها اومعرفة يقرق بهابين الحق والباطل والاذواق والممشام، والالوان والاحشاس ومعجو تبابطينة الالوان المختلفة، والاشباه المة تلفة [المتفقة]، الاضداد المتعادية، والاخلاط المتبانية، من الحرو البرد، والبلة والحسود 7 ''اس کے بعد پروردگار نے زمین کے شخت وزم اور شوروشیر کن حصول ہے خاک کوجمع کیااوراہے یانی ہےاس قدر بھگویا کہ بالکل خالص ہوگئ اور پھرتری میں اس قدر گوندھا کہ لیسد اربن گئی اور اس ہے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی اعضاء بھی تھے اور جوڑ بند بھی پھرا ہے اس قدرشکھایا کہ مضبوط ہوگی اوراس قدر بخت کیا کہ تھنکھنانے لگی اور پیصورت حال ایک وقت معین اور مدت خاص تک برقر ار رہی جس کے بعداس میں مالک نے اپنی روح پھونک وی اور اسے الساانسان بنادياجس مين ذبهن كى جولانيان بهى تفيس اورقكر كے تضرفات بھى كام کرنے والے اعضاء وجوارح بھی تھے حرکت کرنے والے ادوات وآلات بھی حق وباطل میں فرق کرنے والی معرفت بھی تھی اور مختلف ذائفوں 'خوشبووں' رنگ وروغن میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی اسے مختلف قتم کی مٹی سے بنایا گیاہے جس میں موافق اجزاء بھی پائے جاتے تھاور متفادعنا صربھی اور گرمی مردی 'تری' خطکی جیسے کیفیات بھی'' (خطبہ/ ا، جوادی جس اس)

- س۔ آ دم ادام سے ہے اور ادام سالن کو کہتے ہیں جوروٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے چونکہ آ دم روح ادر مٹی سے مخلوط کلوق ہے۔
- الله قدم کامعنی موافقت طائمت اورمصالحت کے ہیں جس طرح انسان ایک دوسرے سے کہتے ہیں ادام الله بینهم "خداان کے درمیان اصلاح کرے یا خدا آپی صلاح کرے جس طرح انسان کیلئے کہتے ہیں کہ انسان ''انس'' سے ہیں ۔ لفظ آدم قرآن میں پھیس طرح انسان کیلئے کہتے ہیں کہ انسان ''انس'' سے ہیں ۔ لفظ آدم قرآن میں پھیس (۲۵) بارتکرار ہوائے۔

اکثر وبیشتر علاء لغت اور مفسرین کرام نے کلمه آدم کوایک فرد سے مختص کیا ہے علوم عربیہ میں ہے ''
علم شخصی'' کہا جاتا ہے اس کے بالمقابل بعض علاء نے اسے ایک نوع مخلوق قرار دیا ہے بعنی بیتمام
انسانوں کا نام ہے اس نظریہ کے حامی افراد اپنے مدعا کی دلیل میں سور و بقرہ کی آیت سو کا حوالہ
دیتے ہیں ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس
آیت میں خداوند عالم نے تمام انسانوں کو خلیفہ قرار دیا ہے گویا یہاں خلیفہ سے مراد پوری نوع انسانی
ہے کیونکہ ملائکہ نے اس خبر ہے نوع ہی مراد لیتے ہوئے کہا تھا: اے باری تعالی! کیا تو انھیں خلیفہ
بنائے گا جو زمین میں فساد اور خونریزی کرتے پھریں گے کیونکہ فساد اور خونریزی فرد واحد ہے ممل
بنائے گا جو زمین میں فساد اور خونریزی کرتے پھریں گے کیونکہ فساد اور خونریزی فرد واحد ہے ممل
میں نہیں آتی بلکہ یہ ہمیشہ گروہ سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اس نظریہ کے حامی علاء نے آدم سے مراد
فوع انسانی کولیا ہے اگر ہم اس خلافت آدم ''ملم شخصی'' سے مختص کریں تو اسکے جبوت کیلئے خداوند

متعال نے سورہ بقرہ آیت ۳۵ میں آدم سے فرمایا کہتم اور تمھاری بیوی جنت میں رہو جہان چاہیں جا کیں لیکن اس درخت کے قریب نہ جا کیں:

﴿ وَلَمُنَا يَادِمُ اسْكُنَ الْتَ وَزُو حَكَ الْحَنَةُ وَكَلَامِنَهَا رَغَدًا حَبِثُ شَتَمَا وَلَا تَقْرِ بِالْحَلَةُ وَ الْمِنَةُ الْمِنَةُ الْمِنَةُ الْمِنَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ونا فرمانی کی: ﴿ وعضی ادم ربه فغوی ﴾ ''اورآ دم نے اینے رب کے تکم میں کوتا ہی کی تو خلطی میں

﴿ وعضى ادم ربه فغوى ﴾ '' اورآ دم نے اپنے رب کے هم میں کوتا ہی لی تو مسلی میں رہ گئے'' خدائے آ دم کوشی سے خلق کیا جیسا قر آنِ کریم کے ان آیات میں آیا ہے: ﴿ انا حلقتٰ لهم من طین لازبِ ﴾

''ہم نے آٹھیں لیس دارگارے سے پیدا کیا'' (صافات/۱۱) ﴿انسی حسال ق بشر ّامن طبین ﴾ ''میں مٹی سے آیک بشرینانے والا ہول'' (ص/۱۷) مجدوآیت ۱۹۲۷

الله نے مٹی سے حصرت آ دم کے جسمانی ڈھا نچے کی شکل وصورت بنانے کے بعداس میں نفخ روح کیا حسب آیات قر آن آ دم کی خلقت کے بعد حوا کو بھی خلق کیا گیا:

﴿الله ی حلقکم نفس واحدة و حلق منهاز و جهاویث منها ﴾ "جس تے تحصیل ایک ذات سے پیدا کیا اورای سے اس کا جوڑ اپیدا کیا" (آل عران/۱) ﴿وهـوالــذی انشاکـم من نفس واحدة ﴾ "اورونی ہے جس نے تم سب کوایک بی ذات سے پیدا کیا" (اندام/ ۹۹)

پھر خدانے ان دونوں کی از دوا جی زندگی ہے نسل انسانی کو پھیلا یا جیسا کہ سورہ حجرات آیت ۱۳ میں اسکاذ کر وموجود ہے:

﴿انا علقنكم من ذكروانني ﴾"م نتحسل ايكمرداورعورت سے پيراكيا" ان دونظریات میں ہے کسی ایک کوتر جیح دیناسر دست ہماری توانائی وقدرت ہے باہر ہے ہم اس تفصیلی بحث میں وارد ہوئے بغیر حضرت آ دم ہے متعلق چندمسائل پر بحث کرنے پر اکتفاء کریں گے، کیا آ دم مقام نبوت پر فائز تنے ،علماء دمفسرین اس سلسلے میں اختلاف نظرر کھتے ہیں۔ حضرت آ دم صفى الله آيات قر آن كريم مين: موره سوره نمبر آیت نمبر

القرة 72,70,77,771

آلعمران

ياكره ۵

اعراف ک 127,500 11,52,57,19,11

4.41 16 styl

0+

OA

Maradizal Malia

آدم عليه السلام اورنبوت

ار باب تاریخ ماہرین و محققین ندا ہب وادیان اور محققین قصص انبیاء ومرسلین علیهم السلام کے ورمیان حفرت آدم علیه السلام کے مقام ومنصب کے بارے میں اختلاف نظریایا جا تاہے حضرت آ دمٌّ منصب نبوت برفائزٌ تقے یانیس اس اضطراب واختلاف فکری کی برگشت قر آن میں موجود تنین فتم کی آبات کریمہ کی طرف ہوتی ہے: (۱) خلیفہ: اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی خلقت سے پہلے ان کے مقام و منصب کو خلافت سے یاد فرمایا ہے اورائی خلافت ہی کی بنیاد پردہ مجود طائکہ قرار پائے ، خلافت ایک ایسابلندو بالا مقام ہے جواگر نبوت سے بالا تر نہ ہوتو شاید کم بھی نہیں ہوگا قرآن کریم کی آیات کی رُوسے خداوند متعال نے سلسلہ انبیاء میں سب سے پہلے خضرت آدم گونتی کیا، ای طرح الحظ طلب استغفار کے بعدائے مصطفیٰ ہونے کا ذکر ہے بیآیت انسان کواس یقین کی منزل سے قریب کرتی ستغفار کے بعدائے مصطفیٰ ہونے کا ذکر ہے بیآیت انسان کواس یقین کی منزل سے قریب کرتی ہے کہ آدم نبوت کے درج پر فائز شے ورندوہ ان القابات سے یا دند فرمائے جاتے ، لیکن ان آیات میں آدم کے مقام ومرتبہ کا تو ذکر ہے لیکن ان کی نبوت کے بارے میں صرح احکامات موجود نبیل میں آدم کے مقام ومرتبہ کا تو ذکر ہے لیکن ان کی نبوت کے بارے میں صرح احکامات موجود نبیل میں۔

(۲) حضرت آدم علیالسلام کوتر آن کریم کی متعدد آیات میں یاد کرنے کے باوجود کی بھی جگہ آھیں بحیثیت نبی یادنیں کیا گیاوہ ذات باری تعالی جو ہرضم کی بھول ونسیان سے پاک ومنزہ ہے وہ تکرارے اپنے کسی بندے کا ذکر کرئے گین ایک دفعہ بھی نبوت کے حوالے سے یادنہ کرے تواس سے مینتیجا خذکیا جاسکتا ہے کہ شاید آدم کو بیمقام نہ ملا ہواس کی تائید بیس وہ آیت کر بہ بھی ہے جس سے پند چلتا ہے کہ سلسلہ بدشت انبیاء کا آغاز حضرت نوح سے کیا گیاہے ۔جس سے بید جلتا ہے کہ سلسلہ بدشت انبیاء کا آغاز حضرت نوح سے کیا گیاہے ۔جس سے بید تصورا خذکیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نہ تو مقام ومر تبہ نبوت پر فائز تھے اور نہ ہی شریعت جسے آئین ورستور کے حال تھے۔

(٣) نی کی تعریف میں بیان کیاجاتا ہے ، نبی خداوند عالم سے بغیر کسی واسطہ بشر کے ہدایت ورہنمائی لیتا ہے حضرت آ دم نے اللہ تعالیٰ سے امر بھی لئے اور نوائی بھی ۔ انھیں میں کوتائی کی وجہ سے انھیں بہشت سے فکٹنا پڑا ، آ دم علیہ السلام نے بیاوا مرونوائی کسی انسان کے تو سط نے بیا میں لئے ، بیا تو خدا نے ان کے دل پر القا کے یا کسی فرشتہ کے ذریعے ان تک پہنچے کیونکہ وہاں کوئی بشرنہیں تھا جو واسطہ بن جا تا اس حوالے ہے ان پر نبی کی تعریف صا دق آتی ہے لہٰذا حضرت آ دم علیہ السلام

یقینانبوت کے مقام پرفائز تھے گرچہ رسالت وشریعت کے حامل نہ تھے۔قار کین کرام یہ تھے حضرت آ وم علیالسلام کی نبوت ورسالت کے بارے بیں علماء کرام کے آراء ونظریات۔ ہاری علمی وفکری حیثیت اتی نہیں کدان میں ہے کسی ایک رائے کوتر جیح دیں اور نہمیں قرآن سے الیں کوئی آیت ملی ہے کہ جس کے ذریعے ہم ان میں ہے کی ایک نظریے پرایمان کوضروری قرار دے دیں جبکہ بیال کسی ایک نظریے پر رائے قائم کرنادین وشریعت کے حوالے سے ناگز برہے ہم ا تنامانتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام الله تعالیٰ کے مصطفیٰ دمنتخب بندے تھے۔ جن شرا لَط کا جامل ہوناایک نبی کے لئے ضروری سمجھاجا تاہے،آیا آدم کیلئے بھی ان شرائط کا حامل ہوناضروری ہے یا نہیں رینکتہ بھی اپنی جگہ حالب تر دومیں باتی ہے نہ تواس ہے کوئی مثبت نتیجہ اخذ ہوتا ہے اور نہ ہی شغی ۔ جن علاء ومفسرین نے حضرت آ وٹم کوخدا کا ایک منتخب بندہ قرار دیالیکن ان کے دوش کو ہار نبوت ہے خالی دکھایا ہے ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی دور میں خدانے بشر کواسکی فطرت سلیم پر چھوڑ اتا کہ وہ انتہائی سادہ زندگی گزارے اس نظریے کے حامی افراد سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۱۳ اور سورہ پیس ۱۹ ے استدلال کرتے ہیں۔اس مدعا کی تائید میں انھوں نے امام محمد باقر علیہ السلام ہے ایک روایت نقل کی ہے جےصاحب مجمع البیان نے اپنی تقسیر میں نقل کیا ہے اس روایت کے تحت امام فر ماتے ہیں حصرت نوع سے پہلے لوگ فطرت کے رائے پر گامزن تھے انہیں نہ تو ہدایت یا فتہ کہا جا سکتا تھا اور نہ ہی گمراہ اس کے بعد خدا نے بعثت انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ای طرح نج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں حضرت امیر قرماتے ہیں خدانے آ دم کے فرزندوں سے انبیاء کا انتخاب کیا اسی طرح سورہ شوریٰ کی آیت ۱۳ ہے اس موقف کوتقویت ملتی ہے:

﴿ شرع لیکم من البدین ماوضی به نوځا﴾ ''اسنے تبہارے لئے دین کاوئی دستور معین کیا جس کااس نے نوح گوتکم دیا تھا''

اس موقف گواپنانے ہے آ دم متعلق بہت ہے اشکالات خود بخو در فع ہوجا تیں گئے جیسے

آدم کے شجرہ ممتوعہ سے تناول کے نتیجہ میں عصمت آدم کے بارے میں پیدا ہونے والے اشکال ، بصورت دیگر ہمیں عصمت آدم کو متزلزل کرنے والی صریح آیات کے بارے میں کوئی ایسا راستہ تالیش کرنا پڑے گاجس سے باب اعتقاد میں ضرورت اخیاء کے بارے میں عقا کد مخدوش نہ ہونے یا کیں اور آیات میں واردصریح کلمات سے بغیر کسی قرینہ لفظی وعقلی کے ایک معنی اخذ کئے جاسکیں یا کیں اور آیات میں واردصریح کلمات سے بغیر کسی قرینہ لفظی وعقلی کے ایک معنی اخذ کئے جاسکیں دوسری بحث جو بہاں زیادہ مناسب ہے وہ بحث ابلیس ہے آدم کو متعین کردہ صدود وقیود سے خارج کرنے والی اور انھیں بہت سے مسائل اور پریشانیوں میں گرفنار کرنے والی اس قدرت کا محتلف شکل و فیدا سے بایں طاقت وقدرت کا محتلف شکل و ضورت اور ناموں سے دیگر انہیاء کو بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔

قصه حفرت آدم چندعناصرے مرکب ہے:

ا۔ خداوندمتعال جس نے حضرت آ دم کی تخلیق کا اعلان فرمایا۔

۳۔ محکوق ترانی۔

۳۔ ملائکہ جنہوں نے اس نئ مخلوق کے بارے میں خداے خدشات کا ظہار کیا۔

م ۔ اہلیس جو کے حسب قر آن کر یم جنات سے تھااس نے آ دم کو تجدہ کرنے سے انکار کیا۔

ا۔ مَلک :علاءلفت کہتے ہیں ملک مادہ الوک سے ہےالوک یعنی صاحبِ رسالت بعد میں اسے جز عِکمہ قر اردیااور بعض نے زائد۔ بہر حال ملک 'مغرشتہ'' کو کہتے ہیں ملک کا ذکر قر آن کریم میں ۸۰ ہر آیا ہے ملک کے معنی رسالت کے ہیں یعنی وہ خدا کی طرف سے خاص احکامات و پیغامات کا حامل ہے چنا نچے سورہ جج / ۵۷ میں خدانے فر مایا کہ خداا ہے پیغام رسائی کیلئے ملائکہ اورانسانوں دونوں ہے نائح سورہ بھا کے ہیں:

﴿ اللهُ يصطفى من الملَّهُ كَهُ وسلَّو من الناس ﴾ "الله فرشتول اورانسا تول مين \_

پيغام پهنچانے والے منتخب کرتاہے"

حقيقت ملائك

ا کشرعلاء کاعقیدہ ہے ملائکہ جسم نورانی کے حامل ہیں ،اس کے علاوہ پیٹنگف شکلوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبیہا کہ قصہ حضرت ابراہیم ہود/۹۹'

ملائكه كي صفات:

آ۔ ملائکہ اللہ تعالی کے پیغام رسال ہیں:

﴿ حاعل الملفكة رسلاً ﴾ "نيز فرشتول كو پيغام رسال بنانے والا ب " (فاطر/١)

٢ ـ ملائكه خداوندعالم كے مطبع وفر ما نير دار ہيں:

﴿ ونحن نسبح بحمدك ونفدس لك ﴾ "جبكه بم تيرى تحدوثناك تي اورتيرى ياكيزكى كاوردكرت ربح بين "(بقره/٣٠) صافات ١٩١٥،١٢٥ ـ

٢- الله تبارك تعالى كقريب بين:

﴿ وله من في السموت والارض ومن عنده لايستكبرون ﴾

"اورآ سانوں اورز مین میں موجود مخلوقات اس کی ہیں اور جواس کے پاس ہیں وہ اللہ

کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں "(انبیاء/١٩)

٣ ـ امر خدا كے علاوه كوئى كام تيس كرتے:

﴿و مسانسنسنزل الابسامسروبك ﴾ ''اورجم (فرشنة) آپ ك پروروگار ك تقم ك بغيرنيس از كنة ''(مريم/١٤٤) انبياء/١٤٠\_

۵\_ صاحبان قدرت وسلطنت ين

﴿ وَالملك علىٰ الرحالها ويحمل عرض وبك فوقهم يومعلُ لَمُنة ﴾ "اورفرشتال

اويراففائي جول كي "(حادً/١١) بقره ٢٥٥٠

۲ ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہے خوف کھاتے ہیں اور لفزشوں ہے ڈرتے ہیں:
 ﴿ یعانون ربھم من فوقھم ﴾ '' اورائے رب ہے جوان پر بالا دی رکھتا ہے ڈرتے ہیں'' (مل/۵۰) انبیاء ۲۸ مباہم ہوں۔

ملائکدا نبیاءکو پیغام دیتے ہیں اور انبیاء لوگول تک پہنچاتے ہیں اکلی خلقت کس چیزے ہاں کاؤکر قرآن کریم میں نہیں آیا ہے قرآن کریم میں ملائکہ کے جن وظائف وذ مدداریوں کا ذکر آیا ہے وہ ان آیات میں آیا ہے:

محصمت ملائكير

﴿ ملائكة غلاظ شدادلا يعصون الله ماامرهم ويفعلون مايؤمرون ﴾ "اس پرتنزخواور بخت مزاج فرشته مقرر بین جوالله کے تکم کی نافر مانی نمیں کرتے اور جو تکم انھیں ملتا ہے اسے بجالاتے بین ' (تح بی/۲) ملائکہ الٰہی خداد ندمتعال کی عبادت و بندگی میں معصوم بیں:

﴿ وَالْوَالِتَ حَدُواالرَّحِمْنَ وَلِدَّاسِهِ عَنْهِ بِلُ عِبادِم كُرْمُونَ لِاِيسِبقُونَهُ بِالقُولُ وَهِمْ بِالمَسِوهِ بِعِصلُونَ ﴾ ''اورده كَهَ بِين: الله في بينابنايا ہے وہ پاک ہے (الى باتوں ہے) ' بلكہ يہ تواللہ كے محترم بندے بين وہ تواللہ (كے حَمَم) ہے بيہ بات (بحى) نہيں كرتے اوراى كے حَمَم كُنْمِيل كرتے بين ' (انبياء ۲۲،۲۲) ﴿ عليها ملّه كَمَ عَلَى الله ماامرهم ويفعلون مايؤ مرون ﴾ ''الى پرتى خواور تحت مزاج فرشتے مقرر بين جواللہ كے حَمَم كى نافر مانى نہيں كرتے اور جو حَمَم أخيس مانا ہے الله عالم الله ما الله على اله على الله على الل

[ئسم فتسق مسابيس المسملوات العلاءفملاهن اطوارًامن ملاتكة منهمم

سحودلايركعون وركوع لاينتصبون وصافون لايتزايلون ومسبحون لايسشامون، لا يغشاهم نوم العيون، والسهو العقول، والافترة الابدان، والاغفلة النسيان ومنهم امناء على وحيم والسنة الى رسله ، ومختلفون [مترددون] بقائيه واحره، ومنهم الحفظة لعباده، والسدنة [السندة ] لابواب جنانه\_ومنهم الثابته في الارضيين السفلي اقدامهم والمارفة من السمآء العليااعناقهم ، والخارجة من الاقطاراركانهم، والمناسبة لقوائم العرش اكتافهم \_ناكسة دونه ايصارهم، متلفعون تحيمه بماجنحتهم ، مضروبةً بينهم وبين من دونهم ححب العزمة، واستار القدر.ة ـ لايتوهمون ربهم بالتصوير، ولا يحرون عليه صفات المصنوعين[المخلوقين]ولايحدوله بالاماكين،ولايتيرون اليه بالنظائي " بجراس نے بلندرين آسانوں كدرميان شكاف بيدا كياور أنسي طرح طرح کے فرشتوں ہے بھر دیا جن میں ہے بعض محدہ میں ہیں تورکوع کی نوبت نہیں آتی ہےادربعض رکوع میں ہیں تو سرا ٹھاتے ہیں اور بعض صف یا ندھے ہوئے ہیں تو ا پیٰ جگہ ہے حرکت نہیں کرتے ہیں بعض مشغول تبیح ہیں تو خشہ حال نہیں ہوتے ہیں سب کے سب وہ ہیں کہ نہ ان کی آنگھول پر نیند کاغلبہ ہوتا ہے اور نہ عقلوں پر مہوو نسیان کا۔ نہ بدن میں ستی پیدا ہوتی ہے اور نہ د ماغ میں نسیان کی غفلت۔ ان مین ہے بعض کووجی کا مین اوررسولوں کی طرف قدرت کی زبان بنایا گیا ہے جو اس کے فیصلوں اوراحکام کو برابرلاتے رہتے ہیں اور پچھاس کے بندوں کے محافظ اور جنت کے درواز ول کے دریان ہیں اور بعض وہ بھی ہیں جن کے قدم زمین کے آخری طبقہ میں ثابت ہیں اور گرونیں بلندترین آ سانوں ہے بھی باہرنکلی ہوئی ہیں ان کے اطراف بدن اقطارعالم ہے وسیح تر ہیں اوران کے کاندھے یاپ ہائے عرش کے

اٹھانے کے قابل ہیں ان کی نگا ہیں عرش اللی کے سامنے بھی ہوئی ہیں اور وہ اس کے سینے پرول کو سینے ہوئے ہیں ان کے او پردیگر مخلوقات کے درمیان عزت کے جاب اور قدرت کے بین ان کے او پردیگر مخلوقات کے درمیان عزت کے جاب اور قدرت کے پردے حاکل ہیں وہ اپنے پرور دگار کے بارے ہیں شکل وصورت کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں اور نداس کے حق ہیں مخلوقات کے صفات کو جاری کرتے ہیں وہ نداے مکان ہیں محدود کرتے ہیں اور نداس کی طرف اشیاہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں اور نداس کی طرف اشیاہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں بین اور نداس کی طرف اشیاہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں اور نداس کی طرف اشیاہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں اور نداس کی طرف اشیاہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں اور نداس کی طرف اشیاہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں ہیں "(خطہ کرا)

ملائکہ مام کمی قسم کی سستی ونا فرمانی سے محفوظ ہیں۔ انسان کے عصیان ونا فرمانی کی طرف مائل ہونے کی وجہ اس کی خواہشات جسمانی ونفسانی ہیں جبکہ ملائکہ اس سے محفوظ ہیں۔ یہاں سے فطروس کے بارے میں جوکہا جاتا ہے کہ اس نے خداکی نافر مانی کی تو خدانے اس پرعذاب نازل کیا اس کے پرجل گئے وہ ایک جزیرے میں گرگیا اور امام حسین کی ولادت باسعادت کے موقع پر جبرئیل امین خداکی طرف سے تہذیت و بے آرہے تھے تو جبرئیل کا گزراس جزیرے سے ہوا تو جبرئیل امین خداکی طرف سے تہذیت و بے آرہے کے پرول کو حضرت امام حسین کے گھوارے ہے می کیا تو وہ صحت باب ہوگئے اور جبرئیل امین کے سرول کو حضرت امام حسین کے گھوارے ہے می کیا تو وہ صحت باب ہوگئے اور جبرئیل امین کے ساتھ ملاء اعلیٰ کی طرف پرواز کرگئے۔ یہ خود ساختہ واقعہ جعل کرنے والوں نے واستانوں اور کہانیوں کو بنیا د بناتے ہوئے قرآن وسنت سے دوری اختیار کی

ہمارے ہاں فضائل آئمہ کے نام سے نقائص آئمۃ اورتو ہین آئمہ کاار تکاب کرنے کیلئے ایسی بہت ی احادیث اورواقعات فراوانی سے ملتے ہیں یہی وجہ کے کہ یہ ند جہ ہرآئے دن عقلیت سے گرر ہاہے کیا یہ مکن ہے جو ملائکہ حاملان عرش پر فائز جوں وہ ایسی نافر مانی کریں ای طرح ملائکہ کے پروں کا جو ذکر ہے وہ ان کے آسان سے نیچے اتر نے کے معنوں کے حوالے سے ہے نہ کہ وہ پرندوں جیسے پردکھتے ہیں

اقسام لما ككُه:

ملائکہ اپنی ذمہ داریوں کے حوالے ہے مختلف درجات اور مراتب کے حامل ہیں ہم ان کی چندا قسام ذیل ہیں پیش کرتے ہیں:

ا۔ بلندترین درجے پر فائز ملائکہ جرئیل امین ہے جرائیل تمام ملائکہ سے بلندمقام ومرتبہ کے حامل ہیں:

﴿ وَلَوْلَ بِهِ الروحِ الامين على قلبك لتكون من المنذرين " بحصروح الامين في التارار آب ك قلب برتاكم آب منبيكر في والول من سن بوجاكين " ( معرول المارار آب ك قلب برتاكم آب منبيكر في والول من سن بوجاكين " ( معرول الماران ١٩٣١) ﴿ انه لقول رسول كريم ﴾ " كريم في الماران ١٩٣١) ﴿ انه لقول رسول كريم ﴾ " كريم في الماران ١٣٢١) المران ١٣٢٠ .

انبيس ا كابر وزنما لما نكه مين خفرت جبرا يكل امين شامل بين

٣- اسراقيل اورميكا كيل بزے ملائك بين ے إين:

﴿ وَنَفَحْ فَي الصور فصعق من في السلوات ومن في الارض الامن شاء الله ثم نسف في الارض الامن شاء الله ثم نسف في الدوخ في المسلوات في المسلوات في الأرجب ) صور يجونكا جائد كانو جواً سائول اور زبين مين بين مب بيهوش بهوجا كين على مرجنهين الله چاہے بير دوباره بيجونكا جائے كا تواسخ بين وه سب كورے بوكرد كيف كين عين عن المسلوات و من في الارض الامن شاء الله و كل اتوه دا حرين في الصور ففرع من في السلوات و من في الارض الامن شاء الله و كل اتوه دا حرين في الاور عن كي ان اور جي روز ووري الله و كل اتوه دا حرين في الور عن عن ان الوكوں كے جنہين الله چاہے اور سب نبايت عائز كي كي ساتھ الى كي موات ان لوكوں كے جنہيں الله چاہے اور سب نبايت عائز كي كي ساتھ الى كے حضور ميں بيش بو نگئ اور شري الله چاہے اور سب الله يو كور الله كي واضا نے والے ملائك سب سے الحل درجہ يرفائز بين : (شمل ميں)

سم۔ ان کے بعدوہ فرشتے ہیں جوعرش کے گردطواف کرتے ہیں:

﴿ وَمَرِى السلَّهُ كَهُ حَافِينَ مَنْ حُولُ العَرَشُ يَسْبِحُونُ بِحَمَدُرِيهِم ﴾ "اورآپ فرشتوں كوعرش كے گردحاقہ بائدھے ہوئے اپنے رب كی ثناء كے ساتھ تنہیج كرتے ديكھيں گئا (زم/20)

۵۔ قرآن کریم میں جن ملائکہ کا چوتھے درجے پر ذکر ہوا ہے وہ غاز ن جنت ہیں، خاز ن جنت کا ذکر سورہ رعد کی آیت ۲۴،۲۳ میں ہے:

﴿ حات عدن بد حدونهاو من صلح من اباتهم وازواحهم و ذریتهم والمانیکة بدخدون علیهم من کل باب سلم علیکم بماصبرتم فنعم عقبی الدار "آلی واکن جنتی بین جن میں وہ خود بھی داخل ہو گئے اوران کے آباء اور بیوایوں اوراولاد میں سے جونیک ہو گئے وہ بھی اور فرشتے ہردروازے سے ان کے پاس آئیں گے (اور کہیں گے ) تم پرسلائتی ہویہ تمہارے مبرکاصلے ہے اس عاقبت کا گرکیا ہی عمدہ گھر ہے '

٢- خازن جنم كاذ كرسوره تحريم كي آيت ١ يس ب:

﴿ يَا يَهِ اللَّهِ يَنَ امنواقو النفسكم واهليكم تارَّاوقو دهاالناس والحجارة عليها منَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّ عَلَاظِ شَداد ﴾ "اسايمان والواليِّ آپ كواورائي اللَّ وعيال كواس آگ س بچاؤ جس كاليندهن انسان اور يُقر موسكَّ اس پرتند خواور خت مزاج فرشتے مقرر بين" هـ انسانوں برموكل قرشتے: ٨\_ وه ملائكه جواطراف عالم كيموكل بين:

﴿ والسَّفَ فَاتَ صَفَّا عِلَا مِن النَّامِونَ وَحَرًا فِالنَّالِيْتَ وَكُرًا ﴾ "دفتم ہے قطار میں صف باند صفے والوں کی ۔ پھر بطور کامل جھڑکی ویئے والوں کی ۔ پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی "(صافات/۳۳۱)

### ٩\_ محافظين انسان:

﴿ ويرسل عليكم حفظةً ﴾ "اورتم يرتكبها في كرتے والے بھيجا ہے " (انعام/١١) ﴿ له معقلت من بين يديه و من خلفه يحفظونه ﴾ " برخض كي آگ يجھے كے لعدو يكرے آئے والے فرضتے (پہرے وار) مقرر ہيں " (رعد/١١)

#### ١٠ وي لات والح:

﴿ فنادته الملَّهُ كَةَ وهو قائم يصلى في المحراب ان الله يبشرك بيحني ﴾ '' چِنا نچ جب وه جَره عبادت مِّن كَمْرِ ے ثماز پژهر ہے تصنو فرشتوں نے آ واز دی :اللّه مُجِّمَّةٍ بيني كى بِثارت و يتاہے'' (آل مران/٢٩) عُ/٤٥

### ال انسانوں كا فال نام لكھتے والے:

تیار ہوتا ہے '(ق/۱۸،۱۷) ﴿ قسل السلسه اسسرع مسکسراً ان رسلسا یکتبون مات مکرون ﴾ ''کهرو یجے: اللہ کا حیارتم سے زیادہ تیز ہے بے شک ہمار مفرشتے تمہاری حیلہ بازیاں لکھر ہے ہیں' (ینس/۲۱)

١٢- انسانون كوموت كاپيغام دين كى ذمددارى المائكد كيرد ب:

﴿ قبل بِسُوفِكَ مِهِ ملك الموت الذي وكل بكم ﴾ " كبدد يجيئ موت كا فرشة جوتم رِمقرركيا كيائي الميام تبهاري روهين قبض كرتائ " (حدم/١١) على ١٨

قصہ حضرت آ دم علیہ السلام میں تیسرافریق اہلیس ہے چونکہ اہلیس حسب سورہ کہف آیت ۵۰ تلوق جن تے تعلق رکھتا تھالہذا ہمیں یہاں''جن'' ہے متعلق بھی پچھ گفتگو کرنا ہوگ ۔

:03

'' جن' جے فاری میں پری کہتے ہیں اس کے بارے میں علاء کا کہنا ہے جن بھی ارواح مجرد کے مالک ہیں ہے تفصریات میں تضرف رکھتے ہیں۔ بعض فلاسف کا خیال ہے کہ جن ایک تصوراتی چیز ہے اور حقیقت میں ان کا کوئی وجوزئیس چنا نچہ ابوعلی بینا کی طرف نبیت دی گئی ہے کہ جن ایک حیوالِ ہوائی ہے اور بیختلف شکل اختیار کرتا ہے بیٹرح اسم ہے یعنی جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے جبکہ ارباب نداھب اور دادیان کاعقیدہ ہے کہ جن ایک مخلوق ہے جواس دنیا میں موجود ہیں آھیں ارواح ''سفلی'' کہتے ہیں جن بھی موجود استو ذی العقول ہیں اور خود کو مختلف شکلوں میں تبدیل ارواح ''سفلی'' کہتے ہیں جن بھی موجودات ذی العقول ہیں اور خود کو مختلف شکلوں میں تبدیل کرسکتے ہیں، جن مادہ بخن ہے ہے جس کے معنی پوشیدہ کے ہیں یعنی جن آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سے جس کے معنی پوشیدہ کے ہیں یعنی جن آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سے جس کے معنی پوشیدہ کے ہیں یعنی جن آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے لہذا بعض افراد جن چیزوں کا سبب معلوم نہیں کرسکتے ۔ یا معلوم نہیں ہوسکتا آٹھیں وہ جن کی طرف نبیت دے دے دیں۔

﴿ و حنعلوالله شركاء الحن و حلقهم ﴾ "اوران لوكول في جنات كوالله كاشريك

بنایا حالانکداس نے انھیں پیدا کیا ہے "(انعام/۱۰۰)

میہ جو کہا جاتا ہے جن وسوسہ ڈالتے ہیں ، یہ بات سی نہیں کیونکہ اس کے سی ان سے دورلازم آئے گا کیونکہ انسانوں کو درغلانے کے لئے شیطان کو پہلے خود معصیت کار ہونا چاہیے جس کیلئے خود شیطان کے لئے بھی وسوسہ درکارہے تا کہ بعد ہیں وہ معصیت کار تکاب کرے۔ جب تک شیطان کے پاس معصیت نہ ہو، اس وقت تک وہ انسان کے اندروسوسہ پیدائیس کرسکتا البذا ما نتا پڑے گا کہ کوئی گروہ ہے کہ جوخدا کی بندگی اور عبادت ہے پہلے خودنکل چکا ہوگا جو بندگانِ خدا کو گمراہ کرتا

کلفہنم''جن'' قرآنِ کریم میں بائیس بارتکرار ہواہے۔قرآنِ کریم میں''جن' سے متعلق آیات ہے۔ علماء کرام نے مندر جدو میل نکات اخذ کیے ہیں:

جن آگ ہے ہے ہیں جیسا کہ سورہ قجر آیت کا اور سورہ رخمٰن کی آیت ۱۵ میں آیا ہے:

﴿ وَ الْحَانَ عَلَقَانُهُ مِن قَبَلَ مِن نَارِ السموم ﴾ "اوراس ہے پہلے ہم او (گرم ہوا) ہے

جنوں کو پیدا کر چکے ہے" (قبر/ ۲۵) ﴿ و علق المحان من مارج من نار ﴾ "اور جنات

کوآگ کے شعلے سے پیدا کیا" (رضٰ / ۱۵)

۳۔ جن اورانسان دونوں اس روئے زمین پرحب تعبیر سورۂ زخمن دوکلوقات ہیں اور دونوں مور دِ خطاب الٰہی ہیں۔

r۔ جن انسانوں کی طرح خداوندعالم کی طرف سے مکلّف بہ عبادت وہندگی ہیں: ﴿ وِ سائعلیفت السحن والانس الالیعبدون ﴾ '' اور میں نے جن وانس کوخلق نہیں کیا گریہ کہ وہ میری عبادت کریں'' (زاریات/۵۱)

ا۔ جنات میں بھی انسانوں کی طرح گنا ہرگاراور کا فرومشرک بیں ان میں بھی اہل جہتم ہیں: ﴿ولقد درانالحہم کثیر اُمن المحن والانس﴾ "اور تحقیق ہم نے جن وانس کی الیک كثر تعدادكو ( كويا) جہنم على كيلئے پيداكيا ہے " (اعراف/ ١٤٩) مود ١١٩٠ ، جدو١١٠

۵۔ جن بھی انسانوں کی طرح مرتے ہیں اور مرتے والوں کی جگہتے گروہ آتے رہے ہیں:

﴿ قَالَ ادخلوافي امع قدخلت مين قبلكم من الحن والانس ﴾

"الله فرمائ گائم لوگ جن والس كى ان قومول كے بمراه جنم ميں داخل ہوجاؤجوتم

ے پہلے جا چکی ہے "(اعراف/٢٨) نصلت ١٨٥، احقاف ١٨١٠

٣\_ جن انبانوں كود كيھ سكتے ہيں ليكن انبان أن كونيس ديكھتے:

﴿انه يركم هووقبيله من حيث لاترونهم

'' ہے، شک شیطان اوران کے رفیق کارتمہیں ایس جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں ہے اُنھیں تم نہیں دیکھ کتے'' (اعراف/21)

2- جن انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں اور قدرت کے حال ہیں:

﴿ومن الحن من يعمل بين يديه باذن ربه

'' اور جنوں میں ہے بعض ایسے تھے جواپنے رب کی اجازت سے سلیمان کے آگے کام کرتے تھے'' (سپارازا) سپارازا کہلے۔ ۱۳۵۳۔

۸۔ جن شادی کرتے ہیں اور ای طرح ان کی نسل پھیلتی ہے:

﴿ كَانَ مِنَ الْحِنَ فَفِسِقَ عَنَ المرربِهِ افْتَتَعِلُونَهِ وَذُرِيةَ اولِياءَ ﴾ '' وه جِنَات بيل سے تفاليل وه اپنے رب كى اطاعت سے خارج ہوگياتو كياتم لوگ ميرے سوااے اورا كَلَيْ لُسِلَ كُواپِنَاسر پرست بناؤ كے'' (كيف/۵۰)

٩ - جن تيغيرا كرم پرايمان لائة:

﴿ واذصرف نسااليك نسفراً من السجين يستسمعون القرآن فسلما حضروه قالوا انصتوافلما قضى ولواالي قومهم منذرين ...... ﴾ "اور (یادیجے) جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کوآپ کی طرف متوجہ کیا تا کہ قرآن سنیں ، پس جب وہ رسول کے پاس حاضر ہوگئے تو (آپس میں) کہنے گئے: خاموش ہوجاؤ اجب تلاوت تم ہوگئی تو وہ تنبیہ (ہدایت) کرنے اپنی قوم کی طرف والیس لوٹ گئے" (احقاف/۳۱۲۹) جن احدہ،

ا۔ سورہ رحمٰن میں اللہ تعالیٰ نے اکتیس بارجن وانس ہے مشتر کہ خطاب فر مایا ہے۔

اا۔ جنول میں بھی مذکر وموثث ہوتے ہیں:

﴿ سبخن الذي خلق الازواج كلها ﴾ " پاك ہود ات جس نے تمام جوڑ ، عال من الانس يعودون بر حالٍ من العن بنائے " (ليين /٣٦) ﴿ واقع كان رحال من الانس يعودون بر حالٍ من العن فسزادوه مر هفائ " (اور يد كر بعض انسان بعض جنات من بناه طلب كيا كرتے في جنات كى سركثى مزيد برا ھكى " (جن /٢) ذاريات /٣٥.

ال جن جب جا بين الي جسماني شكل مين آسكة بين كمانسان أتعين و كيريسك.

﴿ قَالَ عَصْرِيتَ مِن الْحِن اناأتيكَ بِهِ قَبلِ ان تقوم من مِقَامِكُ واتبي عليه لقوى المين ﴾ "جنول من عاضر كرديتا بول المين ﴾ "جنول من عاضر كرديتا بول ألمين ﴾ تل ال ك كرآب افي عليه عليه العقب ركها المين بي كام انجام وسية كي طاقت ركها المول أول المين بجي بول " (غل/٢٩)

ا بلیس: مادة بلس ہے ہے بیابلاس سے لیا ہے اور ابلاس مایوس ہونے کو کہتے ہیں جیسا کہ مورہ روم کی آیت ۱۲ میں آیا ہے کہ بروز قیامت جب گناہ گارا ہے گناہوں کے اسباب و وجو ہات پیش کرنے سے قاصر ہوجا کیں گے تو وہ مایوس ہوجا کیں گے:

﴿ ويوم ثقوم الساعة يسلس المحرمون ﴾ "جم روز قيامت بريابوكي بحرين نااميد بول كي " راغب اصفهانی ابلاس کے معنوں میں لکھتے ہیں ان پریشان کن اور تکلیف وہ حالات کو ابلاس
کہتے ہیں جوانسان کوئٹی اور مشکلات و پریشانی کی صورت میں لاحق ہوتی ہے دکھی انسان اکثر و بیشتر
خاموش رہتا ہے کیونکہ اسے کا میا بی نظر نہیں آتی وہ ہمیشہ چرت و پریشانی میں سرگرواں رہتا ہے:
﴿ او تبواا حد مذابعہ بعندہ فاذا ہم مبلسون ﴾ ''تو ہم نے اچا تک انھیں اپنی گرفت میں
لے لیا پھر دہ ما یوں ہو گئے' (انعام ۴۳)

جوابلیس حضرت آدم کے مقابلے میں آیا وہ ایک موجود زندہ اور باشعور کین نامرئی
اور فریب کا رتھا قر آن میں گیارہ جگہوں پراسے ابلیس کے نام سے پکارا گیا ہے جبکہ
باقی جگہوں پراسے شیطان کہا گیا ہے اس سے بعد چلنا ہے ابلیس کسی فرد کا مخصوص نام
ہے یا یہاں کی صفت ہے جواسکے نام گزاری کی وجہ بنی ہے بعض افراد کا کہنا ہے ابلیس
اسکی صفت ہے جواس کے نام پر غالب آئی ہے اور اسکا اصلی نام از ازیل ہے امام رضا سے ایک روایت نقل ہوئی ہے جس کے تحت اس کا نام حارث تھا سورہ کہف کی آیت
منالحن کے مطابق ابلیس گلوق جن سے تعلق رکھتا تھا: ﴿ فسسے دو الاابلیس سے منا والے ابلیس کے وہ جنات میں سے تھا ''

ادر بیموجود نامرئی ادرخ خفیف ہونے میں ملائکہ سے قریب ہے اللہ تبارک تعالی نے جب آ دم کو تجدہ کرنے کا تخلم دیا تو بیتھم عدولی کرنے کی وجہ سے خدا کی طرف سے فاسق اور را ندہ درگاہ قرار یا یا پیٹیس شیطان کی تخصی صفات آ ہے دیکھتے ہیں اس کی نوعی صفات کیا ہیں۔

شیاطین جن وانس مومن کے مقابل ضعیف ہیں:

شیطان انسان ہے زیادہ طاقت ورنہیں بعض انسان اپنے نفس امارہ وخواہشات کی پیروی، صلالت و گمرائی اور جرم و جنایت میں خودکوشیطان کے سامنے بے بس پیش کرتے ہیں جبکہ خداوند متعال نے شیطان کوارادہ انسان کے مقابلے میں ضیعف و نا تول کہا ہے جبیسا کہ مندرجہ ذیل آیات

سے واضح ہوتا ہے:

﴿ وساکسان لسی علیه کسم من سلطنِ الادعونکم ﴾ ''میراتم پرکوئی زورنیل چاتا تفامگریه که میں نے تمہیں صرف وعوت دی اور تم نے میر اکہنا مان لیا'' (ابراهیم/۲۲) جر۲۲، نیل ۱۹۹وز ۱۰ امرا ۲۵، سبالا اصافات ۲۰ معاقد ۲۹، نساء ۲۷

# آ دم نمونه کامل انسان:

میں تعدد کی مظہر ہے اس میں برائیوں بخرابیوں اور فساد کا عضر پوشیدہ ہے جیسا کہ ملا تکہ نے پیش گوئی کی تھی اس میں ہے شار مصالے بحکتیں اور راز پوشیدہ میں جن سجانہ تعالی نے فر مایا کہ جو میں جات کا مطالعہ کریں تو شاید میں جات کا مطالعہ کریں تو شاید ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے بصورت دیگر ہر گھڑی اشکال وراشکال کا سامنا کر ناپڑے گاحق سجانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وم کے بارے میں فر مایا:

﴿ الله بعالق بيشر من طين ﴾ " من مجيز عا يك بشر بنائے والا بول"

لہذا بشر ہونے کے نامطے اس کے اپنے تقاضے اور ضروریات ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت ایک جگہ فرما تا ہے ہم نے کوئی جسد اور ڈھانچے تھیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو بشر ہونے کا مطلب بیدا یک الیم مخلوق ہے جس کی اپنی ضروریات ہیں ان ضروریات میں مکان کھانا پینا اور شادی وغیرہ شامل ہیں اللہ تبارک تعالی نے آدم مفی اللہ کے بشر ہونے کے ناسلے ان کی ان تینوں ضروریات کو پورا کیا:

### المداف خلقت آ دم:

حضرت آ دم صفی اللہ کی تخلیق ہے پہلے خدا دند متعال نے ملا تکدالہی کو خبر دی ہے کہ ہم زمین میں طلحہ قد اور حضرت آ دم کی غرض و خابیت پہلے ہی ہے۔ خلافت المضی کیلئے تھی ہیں اس سے پید چلتا ہے کہ خلقت آ دم کی غرض و خابیت پہلے ہی ہے۔ خلافت کے ارضی کیلئے تھی کیکن خلافت سے مراد کیا ہے اور حضرت آ دم صفی اللہ پہلے مراحلے پر اس خلافت کے

سس درج پرفائز تھاس سلسلہ میں بیکلہ جہاں استعمال ہوا ہے دہاں سے مدد لینے کی ضرورت ہے خداوندعالم نے خلافت کی کیا تشریح و تقسیر کی ہے، اس کی صدود کیا ہے، اس طرح اسکی کیاذمہ داریاں ہیں بیٹمام نکات بحث طلب ہیں۔

خلافت: خلافت مادة خلف ع ماخوذ بجس معنى يجهي كمين:

﴿ وساخلفهم ﴾ "جو پھان كے يہ جي ) (بقر / 180) ﴿ فسحلف من بعدهم ﴾ " پھران كے بعد" (اعراف/١٢٩) فرقان/١٢٢ما كد /٣٣٠

غلافت کی انواع ہیں:

۲\_ خلافت قوم کے پیچھے:

سر خلافت مومنین:

﴿ وعدالله الذين امنوامنكم وعملواالصلخت ليستخلفهم في الارض كمااستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارضى لهم وليبدتهم من بعد حوفهم امنًا يعبدونني لايشركون بي شيقًا ﴾ " تم من عيولوگ ايمان ك آئ بين اورنيك اعمال بجالائ بين اللد في ان عده كردكها بكراضين زمين مين اسى طرح جانشين ضرورينائ گاجس طرح ان سے پيلوں كو جانشين بنایااورجس وین کواللہ نے پیند بدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گااور آنھیں خوف کے بعدامن ضرور فراہم کریگاوہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ ' کھرائیں'' (نور/۵۵)انعام ۷ بقروب

الله خلافت خاص جیسے حضرت داؤ دکی خلافت:

﴿ انسى حساعل فسى الارض حليفة ﴾ "مين زين مين آيك خليفه ( نائب ) بنائے والا ہوں " (بقر / ۲۰۰۷)

اهد اف ومقاصدخلافت: ـ

ا لتغييروآ بادي زمين:

﴿ هو انشاكم من الارض و استعمر كم ﴾ " اى في تهمين زين سے بيراكيا اوراس بين آبادكيا " (حورًا ١١) (بررة افراف ١٤٢٦عه)

ا\_ تشبيح وتقترليس:

﴿ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ﴾ "جبر بم تيرى حمدوثا كي بيج اورتيرى ياكيزگى كاوردكرت ريج بين" (بقر /٢٠٠)

۳۔ نفاذ اجراء شریعت اللی: بیماں خلافت ہے مراد خلافت اللی اور قیادت ورہبری ہے جس کے اپنے نقاضے ہیں جن میں کم اور حقیقت شنای شامل ہے اس لئے خداوند عالم نے فرمایا: خدانے حضرت و وَاد سے فرمایا ہم نے آپ کوزین پر خلیفہ نبایا ہے آپ لوگوں میں حق پر فیصلہ

### كرين:

﴿ يَدَالُودَانَا مَعَلَنَاكُ حَلَيْفَةُ فَى الأَرْضَ فَاحَكُم بِينَ النَّاسُ بِالْحَقِ وَلاَ تَتَبِعِ الْهُوئُ فيضلك عن سبيل الله ﴾ "أرداؤو! بم ني آپ كوزيين بس خليف بنايالبدالوكول مين حق كي ساتھ فيصله كرين اور خوابش كى بيروى نه كرين وه آپ كوالله كى راه

بعظادے کی"(س ٢٧)

يبال سے پية چاتا ہے كەخلافت كادوسرامقصد حق وافصاف كورواج ديناہے۔

۲۰ خداوندعالم نے سورہ نور۵۵ میں فرمایا ہے کہ خلافت کی اعلی وارفع ذرمدوار یوں میں زمین پر ہزتم کے شرک و کفراور بت پرتی کا خاتمہ اور ایمان نو حیداور ممل صالح اور خدا پرتی کا بول پالا کرنا قرار دیا ہے:

و عدالله الذين امنوامنكم وعملوالله لخت ليستخلفنهم في الارض كمااستخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارضي لهم وليبدنهم من بعد بعوفهم امنًا يعبدونني لايشركون بي شيئًا و "مم ميل سي جولوگ ايمان لي آئي بين الله في الن سي وعده كرركها بكر أهيل لي آئي بين الله في الن سي وعده كرركها بكر أهيل زبين بين الله في الن سي وعده كرركها بكر أهيل زبين بين الله في الن سي بيلول كوجائشين زبين بين الله في الن الن مي بيلول كوجائشين بنايا اورجس دين كوالله في بينديده بنايا بي بينديده بنايا مي الدور من مين كوالله في بينديده بنايا بي الدور مين سياته كي جيز كوشريك نه ميران بندگي كرين اور مير سياته كي جيز كوشريك نه ميران بندگي كرين اور مير سياته كي جيز كوشريك نه ميرانين "

حضرت آ دم صفی اللہ کے پاس دوشم کی خلافت کی نمائندگی ہے۔ ایک خالق کی خلافت کی نمائندگی ہے۔ ایک خالق کی خلافت کی نمائندگ ہے اور دوسرا خلافت عدل وانصاف کی نمائندگی ہے خلافت نوعیت میں فتنہ وفسادخون ریزی ہے جیسے خداوند متعال نے ملائکہ کومستر ونہیں کیا۔ لیکن وہ خلافت انبیاء ومونین کی خلافت ہے اس حوالے ہے آ دم کوابناصفی قرار دیاہے:

7.8 Miles

دین وویانت داروں کے دل پر بننے والے کفر کے جال کی ایک علت غیر مفید حکمتوں اور غیر ضروری معلومات کی تلاش کا آوری ہوا ہاں اس و نیامیں جن بنوں کے سامنے سرتگوں ہوا ہان

میں ہے ایک بت ، بت معلومات ہے جمع معلومات کواحیصا اور مقدس کام گردانا گیاہے بہیں ہے ا نسان بے راہ روی اور گمراہی وصلالت کی طرف گیا ، بت معلومات کے سامنے سرتگول ہوکر برطرح کی معلومات اکھٹی کرنے کا راستہ کفروشرک کی طرف جا تا ہے۔اس کی مثال وہ تیجر وممنوعہ ہے آ دم صفی اللہ نے چکھاچنا نیجے لوگ ہاتھ دھوکراس شجر ہمنوعہ کی حقیقت جاننے میں سر گرواں ہو گئے کہ ہ خزیہ ٹیجر کون ساشچر تھااور پوں اس ٹیجرہ ممنوعہ کے بارے میں اکیس سے زائدا قوال ہماری کتابوں کی زیب وزینت ہے ہیں حالانکہ اس سلسلے کی تمام کوشش و کاوش ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کے حقیقی رائے سے ہٹانے کی فاطر تھی یہ کاراہلیس ہے کہ جس نے حضرت آ دیم کواس تیجر کے نزویک کر کے گراہ کیا ہے اور اب وہی اہلیں ہمیں اس شجر کی حقیقت سے دور کر کے گراہ کر رہا ہے حقیقت میں اس شجرہ منوعہ کی مثال فوجی مشقوں میں استعال ہونے والے نشان کی مانند ہے جسے مارنے کی مشق کی جاتی ہے، یہاں پرنشانہ ہاندھنے والے فوجیوں کیلئے یہ بحث بالکل بے ہودہ و بے معنی ہوگی کہ بیہ نشان و ہدف گئے کا بنا ہوا ہے لکڑی کا ءاینٹوں اور پھروں کا یا پہلو ہے کا بنا ہوا ہے۔جس شجر کے قریب جانے ہے آ دم کومنع کیا گیا تھا ہمیں بھی اسے ای طرح کا ایک علامتی نشان ہی ہجسنا جا ہے کیونکہ حضرت آ دم صفی اللہ کوعملی زندگی گزارنے کی مشق کرواتے وقت خدا وندمتعال نے آ دم کووہ ورخت ایک نشانی یا ہدف کے طور پر دکھایا تھا۔ جب انسانی اجتماع میں ضروریات زندگی کاحصول اگر کسی اصول وضوابط ہے باہر ہوتو ایک مشکش کی صورت حال بہتر ہوتی ہے ،لہذا ضروریات زندگی تک رسائی کیلیے ضروری ہے کہ انسان کسی نظام اور قانون کی یا سداری کرے اور اس کی حدور کااحر ام کرے۔اللہ تبارک تعالی نے آ دم ہے کہا کہ آپ دونوں یہاں پرآ رام وسکون کی زندگی گزرای کیکن آپ کی سرحدید ہے کہ آپ اس ورخت کے نزویک ندجا کیں گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے آ دم پر واضح کر دیا که آ رام راحت اور آسائشوں گامسلس حصول صرف قانون کے احترام میں ہی تضمر و پوشیدہ ہے اور انسان صرف ای وقت دکھ، و تکلیف اور پر بیٹانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا

ہوتا ہے جب وہ نظام و قانون کی حدول کو پامال کرتا ہے پہلے مفروضے کے تحت ایک سادہ انسان ہونے کے حوالے ہے آ دم نے نظام و قانون یعنی مقرر کردہ حدود کا احر ام نہیں کیا جس کے بیتیج میں آ دم خداوند عالم کی عصیان و نافر مانی کرنے والوں میں قرار پائے۔عصیان و نافر مانی پراسرار و تکرار انسان کو تفری کا فرف کے جاتا ہے لیکن پیشمانی و ندامت انسان کو تو حیدوا بمان سے نز دیک کرتی ہے انسان کو کو خیدوا بمان سے نز دیک کرتی ہے ۔ اور سی پیشمان ہونے والا بالا خراعلی درجے پر فائز ہوجاتا ہے اوراللہ تعالی اسے اسے ختن بندول میں بھی قرار دے سکتا ہے۔

آ دم صفی الله بیک وفت تین صفات کے حامل ہیں:

ار بے عیب و بے رنگ انسان -۲ - انسان عاصی و فطار کار -۱۳ - مجتمی وصطفیٰ

آدم ہے دھوکہ ہوا: انسان کا دخمن اس کے باہر ہے، وہ اس کے اندر ہے اسے گمرائی کی طرف شہیں دھکیلنا گویا انسان اس پھرکی مائند تہیں جو کسی اونچائی و بلندی سے نیچ گرے تو جب تک کوئی چیز اس کے داستے میں مزاحم ہوکرا ہے ندرو کے تو دہ نیچ ہی گرتا جاتا ہے بلکہ انسان اس پھرکی مائند ہے جو ہمورار زمین پر پڑا ہواور جب تک اس کے آگے پیچھے یا اطراف سے کوئی بیرونی طاقت اس دھکا دیکراس کی جگہ سے نہ ہٹائے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے ان حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں دھکا دیکراس کی جگہ سے نہ ہٹائے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے ان حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں دیاست آدم سفی اللہ کی سیرت ہمیں اپنی انفرادی واجتماعی زندگی کوسنوانے میں دیارہ عبرت ورہنمائی ملے کیونکہ حضرت آدم پہلے دیگر انبیاء کرام کی نسبت آدم شفی اللہ کی سیرت میں زیادہ عبرت ورہنمائی ملے کیونکہ حضرت آدم پہلے مرطے میں ایک انسان مافوق نہیں بلکہ ایک عادی انسان شھے۔

تربيت گاه ہے اخراج:

ا کمٹر و بیشتر افراد کامی جنت' ہے وہ'' جنت' مراد لیتے ہیں جو قیامت برپا ہونے کے بعد خدا پرستوں کوعطا کی جائے گی۔

حصرت آ دم صفی اللّٰہ کوخداوند عالم نے جنت میں بسایاای طرح سیجھی واضح ہے آ ہے نے شجر ہ ممنوعہ سے تناول فر مایا جس کے نتیجہ میں آپ کووہاں سے نکل جانے کا حکم ہوا۔وہاں سے نکل جانے کاریقصور ایک معمد ہے جو بظاہر آیات اور داوایات اسلامی کے مخالف نظر آتا ہے کیونک جنت الخلد ے ناتو کسی کو نکا لے جانے کا تصور موجود ہے اور نہ بی وہاں شیطان کے داشلے کا تصور یا یا جاتا ہے ليكن كلمه جنت اورمفهوم مين استعال مواب جيسے جنت اس باغ كو كہتے ہيں جس كى حجبت درختوں یے تنوں اور ان کے پتوں سے ل کربنی ہواللہ نے جنت الخلد کے علاوہ اس و نیامیں بھی چندین جنتیر بنائي بين اور پھرائيس ويران وير باديھي كياہا سيمن شن مندرجة بل آيات ملاحظ كرين: ﴿ابوداحدكم ان تكون له جنة من نخيل واعنابٍ ﴾ " كياتم ش كولّى بير پندكرتا بي كاس كيا كي كجورول اورانكورون كاليك باغ بو" (يقر ١٢١٦) ﴿ كلتاالمعتنين اتت اكلها، "اور (اع محر)ان عددة دميول كى ايك مثال بيان كريں جن ميں ہے ايك كوہم نے انگوردو كے عطا كئے " (كہفہ ٣٢) سبا ١٥ اقلم ١٥ ــ ان آیات ہے پیتہ چلتا ہے، جنت بروز قیامت حساب و کتاب کے بعد موشین کوعطا کئے جائے والا گھر بی نہیں بلکہ خدانے و نیا میں بھی کئی جنتیں بنائی ہیں البذا حضرت آ دم کوخدا و نیاوی زندگی کی

ان آیات سے پیتہ چلاہے، جنت ہروز قیامت حساب و کتاب کے بعد موسین کوعطا کے جانے والا گھرین ٹیس بلکہ خدانے و نیا ہیں بھی کئی جنتیں بنائی ہیں للبذا حضرت آدم کوخدا د نیاوی زندگی کی آزمائش وامتحان سے گزارے بغیر جنت الخلد ہیں نہیں بھیج سکتے کیونکہ سے حکمت اور مشیت کے خلاف ہے، اس نے اپنی کتاب میں کہا ہے وہ اپنے صالح و فرما نبردار بندوں کو دنیا وی زندگی گزار نے اور امتحان و آزمائش سے کامیا بی کے بعد جنت الخلد میں واغل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ گزار نے اور امتحان و آزمائش سے کامیا بی کے بعد جنت الخلد میں واغل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے ایک رہیں گے تو ہمیشہ کے ایک رہیں گے تو ہمیشہ کے ایک رہیں گوا ہے کہا درست نہیں کہ آ دم شیطان کے بہاو دے میں نہ آتے تو آج ہم بھی جنت الخلد میں ہوتے کیونکہ سورۂ بقرہ کی آ یت ۳۰ میں خدا نے ارشاوفر ما تاہے کہ ہم نے

آدم کوای روئے زمین کے لئے خلق کیاہے:

﴿انسى حاعل فى الارض عليفة ﴾ "مين مين أيك قليف (نائب) بنات والا بول "

خلقت آ دم کے بعد آ دم کو جنت الخلد میں نہ جیجے جانے کی ایک واضح دلیل سیجی ہے کہ جب الله تعالی نے آ دم کو جنت میں بسایا تو وہاں انہیں محدود سے ادا مرونواحی کی طرف بھی متوجہ کیا اور ان کی مخالفت کی صورت میں انہیں وہاں سے نکالنے کی وعید بھی سنائی جبکہ جنت الخلد میں جانے والول پر نہ تو تکالیب شرک عا کد ہوتی ہیں اور نہ ہی وہاں داخلہ کے بعد وہاں سے نکالے جانے کا کوئی تصور ہوسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس جگہ کو جنت الخلد کا نام دیا گیا ہے بینی دہاں داخل ہونے کی سعادت یانے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہیں ہیں گے اور انہیں داخلہ کے بعداس لطف وکرم سے محروم نہ كياجائے گا۔ قرآن كريم ميں آدم كا جنت سے نكالے جانے اور اس روئے زمين كے لئے تخليق ہونے کا ذکراس بات کی دلیل ہے کہ انہیں جس جنت سے نکالا گیا وہ جنت الخلد نہتھی بلکہ وہ ایک الیاباغ اورایک ایسی جگرتھی جوآ دم وحوا کے لئے آسائٹوں اور نعمتوں سے پُر سمتھی تا کہ وہ انھیں آخرت میں ملنے والی جنت الخلد کی یاد ولائے سے جنت در حقیقت آدم کے لئے ایک تربیت گا وتھی یہاں بسانے کے بعد خداوند عالم نے آ دم کوایک امرایک نبی اور ایک حقیقت سے متعارف کروایا اوریمی انسان کی زندگی کے لئے خداوند متعال کی طرف سے عائدا حکام وہدایت کا خلاصہ ونچوڑ ہے یبال پرخدانے تھم دیا اے آ دم! آپ اور آپ کی زوجہ یہاں جس قدر عیش وعشرت ولذت اٹھانا جا ہیں اٹھالیں اور آپ دونوں پرصرف ایک یا بندی ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جا کیں گویا اللہ کی طرف ہے اس و نیامیں انسان کوجوآ زادی ملی ہے اس کے مقالبے میں جو یابندی ہے وہ سومیں ے ایک ہے یہ بات اس دنیا میں انسان کی آزادی کے جھوٹے علمبر داروں کے منہ پرایک طمانچہ ہے ای طرح یہاں جودوسرا بکتہ بیان ہواوہ یہ ہے کہ انسان کے لئے حرام سے بچنے کا سب ہے بہتر

طریقہ یہ ہے وہ حرام سے دور ہی رہے اور کبھی بھی اس کے قریب نہ جائے اب آتے ہیں اس حقیقت کی طرف کہ جس سے خدانے آدم کو متعارف کروایا اور آدم وحوا کو جنت میں بسا کراوراس حقیقت کی طرف کہ جس سے خدانے آدم کو متعارف کروایا اور آدم وحوا کو جنت میں بسا کراوراس حقیقت سے آشا کر کے رہتی و نیا تک کے تمام انسانوں پرواضح کردیا کہ انہوں نے کس چیز سے نگا کے رہنا ہے وہ بہ ہم آپ کا کے رہنا ہے وہ بہ ہم آب کا دوست اور خیرخواہ نہیں ہوسکتا جا ہے وہ دوست کے چیزے میں ہی کیوں نہ آئے اور تھیجت کی زبان کھولے:

﴿ ان هـذاعـدولك ولـزوحك فـالا يحرجنكمامن الحنة فتشقى ﴾ ''جم نے آدم ے كہااے آدم! يه آپ اورا پ كى زوجه كارشن ہے كہيں يه آپ دونول كوجنت ہے نكال نـدو ہے پھر آپ مشقت يمن پڑھ جائيں گے'' (ط/ ١١٧)

# حضرت ادرليڻ

حضرت ادر لین کاؤ کرقر آن کریم میں دوبار سورہ مریم ۱۵ اور سورہ انبیاء ۸۵ میں آیا ہے:

هو اذکو فسی السکنٹ ادریس انه کان صدیقًانبیّا که "اوراس کمّاب میں ادر لیس
کا ذکر کیجئے: وہ یقیناً رائٹگونی مینئے "هو است عب ل وادریس و ذائسک فسل کل من
السندین که " اوراساعیل وادریس اور ذوالکفل کو بھی (اپنی رحمت سے توازا) ہیسب
صرکر نے والے بینے "

ان دونوں آیات میں ان کے لئے دوصفات کا ذکر آیا ہے ایک صفت عام ہے جس سے خداوند
متعال نے جمیشہ اپنے ہر جی کو یادکیاوہ صفت صدیق ہے دوسری صفت مخصوص نظر آتی ہے فر ما یا آئیس
ہم نے بلند مقام پر اٹھایا ہے علاء میں مشہور ہے کہ بلند مقام سے مرادان کو آسان کی طرف اٹھایا
ہم نے بلند مقام پر اٹھایا ہے علاء میں مشہور ہے کہ بلند مقام سے مرادان کو آسان کی طرف اٹھایا
ہے اس سے کہتے ہیں حضرت اور لیس ان انبیاء میں سے ہیں جو ابھی تک زندہ ہے جمیس اس آیت
کریمہ کے اس جملے کے بارے میں کوئی وضاحت نظر نہیں آتی بلند مرتبے سے مراد مقام مادی ہے یا
مقام معنوی ہے بھی جابت نہیں ہے بلکہ عدم بھوت بھی ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں جو بھی ہوہم گزشتہ
مقام معنوی ہے بھی خابت نہیں کے بلا عدم بھی کر سکتے اور جماری روایات پر ابھی تک ہمارے علاء
انبیاء کے بارے میں کتب عہدین پر اعتباد نہیں کر سکتے اور جماری روایات پر ابھی تک ہمارے علاء
نے تھیں شروع نہیں کی ہے لہذا ہماری رسائی آیات قر آئی تک محدود ہے ہم صرف حضرت ادر لیس
کی نبوت اور صدافت اور بلند در ہے پر فائز ایمان لانے پر اکتفاکر تے ہیں اس کے علاوہ حضرت ادر لیس
در ایس کے بارے میں علاء کے نز دیک ہے بھی مشہور ہے کہ آپ حضرت ادر لیس این برت بن شیث
بین آدم کے فرزند ہیں لہذا آپ کی نبوت کا دور حضرت آدم اور حضرت نوٹے کے درمیان میں ہے اس

حوالے سے آپ سب سے پہلے نبی ہیں لیکن اس آیت کی وجہ سے آپ کی بنوت حضرت نوح سے
پہلے ہونے میں شکوک شبہات بیدا ہوتے ہے جہاں خدانے آغاز نبوت کو حضرت نوح سے متعارف
کروایا ہے علاء مفکرین اس سلسلے میں از بھی زحت فرما کمیں۔

حضرت نوح عليه السلام

# حضرت نوح عليه السلام

نوح بن لا مك بن متوشال بن اخنوخ بن مارد بن معلميل بن قنان بن انوش بن شيث بن آدم: توح: بعض افراد کا کہنا ہے کہ بیکلمہ عجمی عبری ہے جبکہ بعض نے کہا''نوح''ناح یانوح سے مصدر ہے جسکے معنی پریشانی کے عالم میں رونے اور چینے کے بیں اور بعض نے کہانوح کی چیز کے دوسری چیزے مقابلہ کرنے کو کہتے ہیں،حضرت نوح علیدالسلام کواس لئے نوح کہتے ہیں کہآپ تقرب خداکی خاطراہے نفس پر بہت زیادہ روتے تھے بنوخ کے القاب میں ایک لقب آ دم ثانی ہے اوراس لقب کی وجہ یہ ہے کہ طوفانِ نوح سے تمام لوگوں کے غرق ہونے کے بعدد نیا تمام انسانوں کی نسل آپ ہی ہے پھیلی ،اہل تاریخ لکھتے ہیں روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان نسل نوح ہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے جارفر زند تھے ان میں سے ایک کا نام'' سام'' تھا جس سے عرب فارس اورابل روم تھیلے ہیں۔دوسرے کا نام" عام" تفاجس سے سوڈانی تھیلے اور تیسرے کا نام'' یافٹ'' تھا جس ہے ترک بھیلے ان کےعلاوہ یا جوج و ماجوج ،فرنچ اور قبط هود بن ہام ہے تھیلے ہیں کشتی نوح میں آ پؑ کے تین فرزندوں کی بیویاں بھی تھیں اس میں جالیس مرداور جالیس عورتیں سوارتھیں کل ای (۸۰) تھیں ای وجہ سے جہاں کشتی رکی اس اس جگہ کا نام تمانین بن گیا جن سوروآیات میں حضرت نوح علیه السلام کاذکرآیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

حفرت توح آیات ِقرآنی میں: سوره سوره نمبر آیت نمبر

آل عمران ٣٠ ال

| النساء ٣     | iae a                       |   |
|--------------|-----------------------------|---|
| الانعام ٢    | Ar Y                        |   |
| الاعراف کا   | 79.09                       |   |
| التوية ٩     | ۷٠ ٩                        |   |
| يونس ۱۰      | 21 1*                       |   |
| هود اا       | וו מזידעירדידים איניסקירים. | 0 |
| أبراهيم سمأ  | 9 10                        |   |
| الاسراء كما  | 16.4 16                     |   |
| عريم 19      | ۹۱ ۸۵                       |   |
| الانبياء ا   | 44 M                        |   |
| الحج ٢٢      | er rr                       |   |
| المؤمنون ٢٣  | kh hh                       |   |
| الفرقان. ٢٥٠ | rz ro                       |   |
| الشعراء ٢٦   | 11701-701-0 179             |   |
| العنكبو ت٢٩  | ir 190                      |   |
| الاحزاب ٣٣   | 4 rr                        |   |
| الصافات ٣٤   | 49:40 TL                    |   |
| صّ ۲۸        | Ir M                        |   |
| غافر ۴۰      | misa re                     |   |
| الشورى ۲۲    | ir rr                       |   |

الذاريات ا ۲۳ ا ۱۲۰ ۲۲،۲۱۰ النحم ۵۳ ۵۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲۲،۲۱۰ ۲۲،۲۱۰ ۱ ۲۲،۲۱۰۲۲

3

# حضرت نوح عليهالسلام اورأن كى دعوت

ویگرانیاء کرام کی دعوت سے مختلف تھی گرچہ حضرت نوح علیہ السلام حسب تصریح قرآب کریم سب

ہے ہملے نبی تھے جوانسان کی ہدایت ورہنمائی کیلئے مبعوث ہوئے۔
حضرت نوح علیہ السلام پہلے اولی العزم پیٹی ہر ہے حسب تر تبیب قرآب کریم حضرت آدم صفی اللہ کے بعد آپ ہی ہیں آ پہائے۔ آپ کی اولا دول کے نام جو بعد آپ ہی ہیں آ پہائے امام متنالیس (۲۳۳) بارقرآن کریم میں آیا ہے۔ آپ کی اولا دول کے نام جو تورات میں تجریر ہیں: حام ،سام ، یافث اوروہ بیٹا جوآپ کی اطاعت سے نکل گیاا سکانام کنعان تھا آپ کی دعوت نبوت کا دور حسب قرآن نوسو پچاس (۹۵۰) سال ہے، عام طور پر بید تصور پایا جاتا ہے کہ ہم سے پہلے والے انسان صاف تقری اور سادہ فکر کے حال تھے وہ جلدی مطمئن ہونے والے تھے ،ان میں انحرافات کی شرح اس دور کی بنسبت بہت کم تھی لیکن حضرت نوح علیہ السلام والے تھے ،ان میں انحرافات کی شرح اس دور کی بنسبت بہت کم تھی لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں وارد آیات کر بھرے پیتہ چاتا ہے کہ نوح نبی کوجس قوم کا سامنا کرنا پڑا وہ انتہائی کے بارے میں وارد آیات کر بھرے یہ چاتا ہے کہ نوح نبی کوجس قوم کا سامنا کرنا پڑا وہ انتہائی کو بھرے اور عاد کی صورت میں بت پرتی میں مستخرق تھی ،کسی بھی حوالے سے نبیس ان گی روش سے کہا جہ انسان کی روش سے کہا جہ ان کی دور کی جانے کے بارے میں وارد آیات کی بیا بی بیت بھری میں مستخرق تھی ،کسی بھی حوالے سے نبیس ان گی روش سے کہا جس ان گیں والے کے انسان کی روش سے کہا جست اور عناد کی صورت میں بت پرتی میں مستخرق تھی ،کسی بھی حوالے سے انسیس ان گی روش سے کہا جست اور عناد کی صورت میں بت پرتی میں مستخرق تھی ،کسی بھی حوالے سے انسان کی روش سے کہا جست کی تو تھا کہا کی تو تھی کی کو بار سے انسان کی کی روش سے کہا کی دور کی بیا کی دور کی بیا کی خور کی کہا کی کو بیا کی کو بار سے بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیات کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیات کی کو بیا کی کو بیا کی کرت کی کی کی کو بیات کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کی کر بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کر بیات کی کو بیات کی کر بیات کی کو بیات کی کر بیات کی کی کر بیات کی کر بیات

حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں داردآ بات کریمہ سے پینہ چلنا ہے آپ کی دعوت

ہٹا ناممکن نہیں تھاانھیں دعوت دیتے وقت وہ طریقہ کاراورا پسے جملے استعال نہیں کیے جاسکتے تھے جبیا الله تبارک وتعالی نے حضرت موسی علیہ السلام ہے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤاوراس ہے نرم زبان میں "نفتگو کرویا خاتم الانبیاء کے فرمایا ہم نے آپ کوزم مزاج بنایا گرآپ تندمزاج ہوتے تولوگ آ ہے ۔ دور ہوجاتے لیکن جس قوم کا حضرت نو مج کوسا منا تھااس کے بارے میں ابتداء ہی میں الله تعالی نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو یہ کہ کراس قوم کی طرف بھیجا کہ انھیں ڈراکیں اس سے میلے کدان پر در دناک عذاب نازل ہوجائے۔ اس آیة کریمہ سے پند چلاہے کہ قوم نوع بت پری میں غرق تھی اوراس فعل کے خلاف کسی قتم کی بات سننے کے لئے آبادہ نہ تھی گر جدان سے ہرتم کے بہانے اور عذر کو جھینے کیلئے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح عليه السلام كوتكم ديا يهلي آب أتعين ڈرائيں ، دوسرے مرحله ميں آب أتعيس بيطمع ديں کہ بت پرستی چھوڑنے کے منتیج میں ان کی گذشتہ غلطیاں بخش دی جا عیں گی ، تیسرے مرحلہ میں ان ے کہیں اگر فوراً اور بیک وقت نہیں چھوڑ کتے تو ہم تہمیں کچھ مہلت بھی دے دیں گے اور بت پرتی چھوڑنے پرخداوند متعال تہمیں نعمتوں ہے بھی نوازے گا۔ حصرت نوح علیه السلام اپنی دعوت میں تمام تر نرمی اورعفو درگذر کے مراحل ہے گزرے کیکن قوم نوخ پر کسی فتم کا اثر نہ ہوا یہاں تک حضرت نوح نے درگاہ رب العزت میں ان کی سرکشی کی شکایت کی اورکہا کداہے باری تعالیٰ ابیس نے آخیں جنتی بھی وعوت دی اورعفود بخشش کیلئے بھی کہالیکن میر لوگ ا تناہی میری بات سننے ہے انکاری ہو گئے ، یہ لوگ میری دعوت کونہ سننے کیلئے اپنے کا نول میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور بھی لباس میں جیپ جاتے ہیں۔ بیغرور و تکبراوراتکلبار کرنے والے ہیں پھر فر مایا میں نے اٹھیں دن رات دعوت دی مگران پر کچھاٹر نہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طیبے پہ چاتا ہے تو م نوح بت یری اور بنوں سے نگاؤ میں اس مرحلے تک پینے چکی تھی کہ ایک

آ دی نے اٹھ کر کہا کہ اپنے خداؤں کومت چھوڑ و پھراس نے ایک ایک بت کا نام لیکر کہا ان کی

محافظت وياسداري كروب

حضرت نوح عليه السلام كے صفات والقابات:

صافات کی آیت 24 میں خدائے آپ پرسلام بھیجاہے:

﴿ سلَّمْ على نوحٍ في الطلمين ﴾ "تمام عالمين بين أوح برسلام بوءً"

خدانے آپ کو عبد شکور کہاہے:

﴿ انه کان عبدُاشکورًا ﴾ "نوح بقیناً بڑے شکرگزار بندے نے "(اسراء/٣) آیے سورہ آل عمران آیت ٣٣ کے تحت حضرت آدم کے بعد خدا کا دوسرا برگزیدہ بندہ ہے:

پ ورده ال طراق الله اصطفى ادم و نو حاوال ابراهيم وال عمران على لظمين " إلله ف

آدم نوح آل ابراجيم اورآل عمران كوتمام عالمين سے برگزيده فرمايا ب

اورسورہ نساء کی آیت ١٩٣ کے تحت آپ سب سے پہلا نی ہے:

﴿ انسالوحیت البك كمالوحین اللی توح والنبین من بعده ﴾ " (اےرسول) ہم نے آپ كی طرف اس طرح وحی جمیعی ہے جس طرح نوح اوران کے بعد کے نبیول كی طرف جمیعی "

سورہ مختبوت کی آیت ۱۴ کی رُوسے آپ اپنے قوم میں ایک ہزارسال سے پچھ کم عرصہ کی عمر کی ہے:
﴿ وَلَـ قَــدَارِ سَلْنَا نِو حَالَمٰی قومہ فلیٹ فیھم الف سنةِ الاحسسین عامًا ﴾ '' اور تخفیق
ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان پچاس سال کم ایک
ہزارسال رہے''

اورروایات میں دو ہزارتین سو (۲۲۰۰)یادو ہزار پانچ سو (۲۵۰۰)سال تک بھی نقل ہواہے شایدطول عمرنوح ہی حضرت نوخ کے مجرات میں سے ہو۔ آیات مبارکدقر آپ کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے دو مجزوں کا ذکر ہے ان دو مجزوں میں سے ایک تو آپ کی طول عمر ہے اتنی طویل عمر نہ تو آپ سے پہلے کسی کولمی اور نہ بی بعد میں آنے والوں میں سے کسی کولمی۔

قصة حضرت نوح عليه السلام

سورهٔ مبارکہ ہود کی آیت نمبر ۲۵ میں خداوند عالم نے فرمایا ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف جیجا تا کہ قوم کوڈرائیں:

﴿ لقدار سلنانو حاالي قومه الى لكم فليرمبين ﴾ "اورجم في توح كوان كي قوم كى الحرف اس پيغام كے ساتھ بھيجا كہ ميں تمہارے لئے كھلے ہوئے عذاب اللي سے درانے والا ہوں "

یہاں ایک بحث کلمہ تو م کے بارے میں ہے یہاں بھی اور دیگر مقامات پر خداوند عالم نے انبیاء ومرسلین کے بارے میں فر مایا فلاں نبی کو اپنی تو م کی طرف بھیجایا وہ اپنی تو م میں رہے یہاں تو م سے مراد کیا ہے بعضوں کا خیال ہے قوم تعییا کو کہتے ہیں یااس شہر کے رہنے والوں کو جبکہ حقیقت ہیں تو م سے مراد مرد ہیں وہ اس لئے کہ بمیشہ وعوت انبیاء ومرسلین کا مقابلہ بمیشہ مردوں نے بی کیا کیونکہ عورتیں جاب میں رہتی تھیں عورتیں جمیشہ آسانی پیغام باپ ، بھائی بھو ہر سے منی تھیں لہذا اسی وجہ سے پیغیرا کرم کے زمانہ میں خواتین نے احتجاج کیا کہ مردد بنی معلومات میں ہم ہے آگے ہیں آپ اپنی خدمت میں ہماری حاضری کے لیے ایک ون معین فرما کیں تاکہ عورتیں بھی وین اسلام کے بارے میں دریا ونت کریں چانچ پیغیرا کرم نے ایک دن معین فرما یا۔ انبیاء کے سامنے آنے والے بارے میں دریا ونت کریں چانچ پیغیرا کرم نے ایک دن معین فرمایا۔ انبیاء کے سامنے آنے والے تو م سے اسکی گیا ولیل ہے ، تو م مادہ قائم یا تیوم سے ہے یہ دونوں صفات مردوں کی ہیں البذا سورۂ مبارکہ جرات آیت نمرا امیں فرماتے ہیں:

﴿ يَا يَهِا اللَّهُ بِن امنوالا يستحرقوم من قوم عسٰي ان يكونو اخيرًا منهم ﴾ " اسما يمان

والول کوئی قوم کمی قوم کائتسٹرند کرے ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ ان ہے بہتر ہول'' مروہی دعوت انبیاء کامقابلہ کرتے تھے انکار کرتے تھے سور داعراف آیت نمبر ۵۹ میں حضرت نوح کے بارے میں ہے حضرت نوع نے قوم کو چند چیزوں کی دعوت دی۔ دعوت عقیدہ تو حید بعنی خد اایک ہے دوسراا سکےعلاوہ کسی کی عبادت و پرستش نہ کریں عبادت سے مرا داطاعت خدا ہے۔ ایک ون خدا کے حضور حاضری دنیاہے گناہ گارغذاب کا مزہ چکھیں گے اور قیامت سے پہلے اس دنیامیں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔حضرت نوح نے اپنی قوم کوڈ رایا کہتم پرعذاب نازل ہوگااورتم اسکے رفع کرنے پرقادر بھی نہیں ہوگے۔اس حوالے سے حضرت نوخ پریشان تھےلوگ عذاب سے نجات یا ئیں ، بیائیصورت ممکن ہے کہ وہ اطاعت گزارین جائیں للبڈااس مورہ مبارکہ اعراف کے مطابق حضرت نوع کی دعوت تبلیغ تمین نکات پر مشتمل ہے اللہ کے علاوہ کو کی خدانہیں اس کی عبادت کروور ندایک عذاب تمهاری طرف آنے والا ہےان احکام سے جوفرار کرتے ہیں اور فرار کی دعوت دیتے ہیں وہ طاغی ، جبار ،رئیس اور قوم کے سر براہ ہوتے ہیں کیونکہ قیادت وسیادت الکے ہاتھ میں ہوتی ہے باتی تمام لوگ انکی رعیت اور انکی اطاعت میں ہوتے ہیں اگر سیدین خدا کی واحدانیت کے بارے میں متحد ہوجا کمیں ۔ایک خدا کی اطاعت و بندگی میں آ جا تمیں تو اس وقت کیا ہوگا۔ان قائدین وسر براہان کی بودوباش کری کولوگ ان سے بھینج لیں گئے کیونکہ حکومت صرف اللّٰہ کی ہے انسان کسی انسان کے سامنے خاصع نہیں ہے لہذا انہی لوگوں کی طرف سے دعوت انبیاء کی مخالفت ہوئی چنانچےفر ماتے ہیں قوم کی ایک جماعت نے حضرت نوع سے آ کرکہا ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں وہ قوم کے روساوصا حبان حشمت و ہیبت متھے انہوں نے دیکھا دعوت نوح نے اٹھیں تہہ و بالا کردیا اس ہے جان چھڑا و حضرت نوخ نے فر مایا میں گمراہ نہیں ہوں: ﴿ يُناقُوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب الظمين\_ابلغكم رسلت ربي وانصح لڪم ﴾ '' کہا:اے ميري توم!ش گراہ نبيس موں بلکہ عالمين کے يرور دگار کی

ظرف ہے ایک رسول ہوں میں شہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا تا ہوں اور شہیں نصیحت کرتا ہوں''(اعراف/۱۶۰۱)

انی حیثیت بیلغ کی ہے حضرت نوح عظیم حاکم یا سردار نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نجات انسانیت کے پیغام رسال بھے انبیاء ومرسلین کو، حاکم یا حکمران کہنا غلط ہے بلکہ وہ مخلوقات کے لیے خالق کی طرف سے نمائندہ ہیں تمام انعابات چاہے وہ روئے زمین پر ظاہر ہوں جیسے پانی ، ہوا سورج ، چاند یاز مین کے اندر چھے ہوئے خزانے سب خدا کی طرف سے ہیں اور بیتمام مخلوقات کے لیے ہیں اس میں کوئی امتیاز مومن یا کا فرنہیں ہے سورج کی کرن سب کے لیے ہے حضرت نوح شنے بھی فرمایا یہ سب خدا کی طرف سے نہیں بلاغ کے معنی پیغام کوسائل سب خدا کی طرف سے ہیں مرف میلغ ہوں میری طرف سے نہیں بلاغ کے معنی پیغام کوسائل سب خدا کی طرف سے ہیں مرف میلئے ہوں میری طرف سے نہیں بلاغ کے معنی پیغام کوسائل سب خدا کی طرف بلایا کوئی نی میں دعوت کیکر لوگوں کوا کی خدا کی طرف بلایا کوئی نی دوسرے نبی کے خلاف پیغام نہیں لایا جو پیغام حضرت آ دم صفی اللہ لائے وہی بعد ہیں آنے والے دوسرے نبی کے خلاف پیغام نہیں لایا جو پیغام حضرت آ دم صفی اللہ لائے وہی بعد ہیں آنے والے انبیاء لائے رہے:

﴿ سُرِع لَكُم مِن الدين ماوضى به نو حُاو الذي او حينااليك و ماوصينابه ابراهيم وموسنى وعيسنى ان اقيم واللدين و لا تنفر قو افيه "الله في تهمارے لئے وين كاوى وستور معين كيا جس كاس في توح كوهم ديا تھا اور جس كى ہم في آپ كى طرف وى بين كي الله عن اور جسكا ہم في ايرائيم اور موسى اور عيلى كوهم ويا تھا كه الله دين كوقائم ركھنا اور الله عيل تفرقد ند والنا "(شور كل/١١٠)

مب ایک ہی دین کے مبلغ تھے بیاد کام نا قابل تغیر ہیں سب نے رسمالت خدا کا پیغام خدا ہے لیا صلالت و گراہی ہیں گرے ہوئے انسانوں تک پہنچایا اور لوگوں کو عذاب خدا ہے ہجے کے لیے مسلمالت و گراہی ہیں گھرے ہوئے انسانوں تک پہنچایا اور خدا کے احکام کی بیروی کی دعوت دیتے تھے مسلمی سے انسانوں کی دعوت دیتے تھے تھے تھے جہنے میں اور ضدا کے احکام کی بیروی کی دعوت دیتے تھے تھے تھے جہنے میں اور شیحت اس کو کہتے ہیں جس میں فائدہ ہو تھے جہنے اور خدا ہے اس کو کہتے ہیں جس میں فائدہ ہو

فرماتے ہیں میں تمہیں نفیحت کرتا ہوں خدانے فرمایا ہے میری نفیحتوں کا فائدہ تمہارے لیے ہی ہے۔

## معجزات حضرت نوح عليهالسلام

طول عمر: انسان کی عمر قلیل وطول کے بارے میں قدیم زمانے سے عصر حاضر تک علاء وہا ہم بین کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں بعض کا کہنا ہے ابتداء میں انسان کی عمر طوبیل ہوتی تھی رفتہ رفتہ زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی عمر میں بھی کمی آتی گئی یہاں تک کہ عصر حاضر میں سو (۱۰۰) سے ساٹھ (۲۰) سال کے درمیان عادی عمر رہ گئی ہے بعض کا کہنا ہے انسان کو مناسب غذا اور فضاء ملے تو وہ ہمیشہ زندہ رہے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے بینی انسان کی عمر میں بھی اس کی غذا وفضا میں کی وجہ سے ہوتی ہے۔

یہ تمام نظریات رجم ہالغیب تفرس اور تخرص گوئی ہے خداوند متعال قر آن کریم کے سورہ فاطر کی آیت اامیں فرماتے ہیں کہ ہرایک کی عمر پہلے ہے متعین ہے:

﴿ وما يعمر من معمر و لا ينقص من عمره الافى كلب ﴾ "اورند كى زياده مروال كومروى جاتى ہے مربيد كه كتاب ميں كومروى جاتى ہے مربيد كه كتاب ميں (شبت) ہے "

ای طرح ان آیات میں بعض کو عمر طویل دینے کا ذکر آیا ہے:

﴿ ولا كناانشانا قسرونًا فنطاول عليهم العمر ﴾ "لكن بم نَ كُلُ امتول كوپيداكيا پُعران يرطويل مت گزرگئ" (تقص/ ۴۵) انبيا /۴۶

جبکہ سور وَ بقر و کی آیت ۹۹ میں خداوند متعال نے یہود کی اس خواہش کو ناممکن قرار دیاہے کہ جس میں وہ اپنی عمرایک ہزار سال ہے بھی زندگیال جائے تو پھر بھی ان پرموت آئے گی: ﴿ بو داحدهم لو يعمرالف سنة وماهو بعز حزحه من العذاب ﴿ ''ان مِيل ع براكيك كى بيخوابش ہوتی ہے كہ كاش اسے ہزار سال عمر ملے حالاتك اگراہ بي عمرال بھى جائے تو بيات اس كے عذاب كو ہٹائيس سكتى''

قر آن کریم میں کسی بھی نبی کی عمر کا ذکر نہیں آیا ، انبیاء کی عمر کی استناد صرف کتب عہدین تورات والجیل ہے ہاں چونکہ ہم تورات وانجیل میں موجود تمام مطالب کومستر دنمیں کرتے اس لئے یہاں ہے ہم ایک جامع نقطہ نظراخذ کرتے ہیں وہ یہ کہ ان کتب میں اکثرو پیشترانبیاء کی عمریں سو(۱۰۰)ایک سوبیس (۱۲۰)ایک سو پچاس (۱۵۰) اور دوسو (۲۰۰) سال تک ملتی ہیں۔ بیہ کہنا کہ مناسب غذا دفضا ہے انسان کولمی عمر ملتی ہے اور چونکہ اس وقت انسان کونصیب غذا کیں ہرشم کی مصنوعی اور ملاوٹ شدہ ہیں جس میں دوام و بقاء کی گنجائش کم ہے یا سابق زمانے میں عمر طویل ہوتی تھی اورعصرحاضر میں عمرکم ہے رہتج ہے کے خلاف ہے کیونکہ آج ہے تقریبًا ڈیڑھ ہزارسال قبل مثلاً جہاں خاتم الانبیاءً اورامیر المومنین جنہوں نے ایک محدود اور سادہ غذا سے زئدگی گزاری ہان کی عرس ۲۵،۹۳ سال سے زیادہ نہیں گزری اوران کے بعد آئمہ کی عمریں آٹھائیس (۲۸) سے تنیں (۳۰)سال تک رہی ہے۔ان قدیم وجد بداعداد و شارکوا یک طرف جمع کرتے ہیں اور دوسری طرف خدانے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اس سے پیتہ چلتا ہے خدانے جوعر حضرت نوح علیدالسلام کودی ہے وہ ایک غیر عادی عمر ہے الی عمر تاریخ بشریت میں سی کی نہیں تھی یہاں ہے یہ نتیجہ آسانی ہے اخذ کرنے میں کوئی بیکیا ہٹ نہیں کہ بیم نوح بذات خودا یک مجز ہ ہے خداوند متعال نے اس کا کتات کو حضرت نوح علیہ السلام کے توسط سے دکھایا ہے ا گرخدا جا ہے تو کسی بشر کواتن طویل مربھی دے سکتا ہے جس کی تاریخ بشریت میں کوئی مثال نہیں ملتی

## دوسرامجزه طوفانِ نوح ہے:

عذاب اللی میں تا خیر: بعض مونین کوظالمین پرنزول عذاب کی جلدی ہے اس سلسلہ میں کی مون نے کسی عالم دین سے پوچھا کہ خداوند متعال ان ظالمین پر کیوں عذاب نازل نہیں کرتا ہے جبکداس نے خودوعدہ دیا ہے تواس عالم نے بہت اچھا جواب دیا فرمایا تا کہ نزول عذاب کے موقع بہان پروم کیلئے دعا کرنے والے باتی نہ رہے ہمارے ملک میں کتنے ظالمین گزرے بعض ان پرزول عذاب کیلئے دعا کرنے والے باتی نہ رہے ہمارے ملک میں کتنے ظالمین گزرے بعض ان کے طول عمر کیلئے قوم نوع پر بھی عذاب نازل پرنزول عذاب کیلئے دعا کررہے تھے اور بعض ان کے طول عمر کیلئے قوم نوع پر بھی عذاب نازل کرنے میں خدانے دوطرح کی مہلت دی:

ا۔ طول عمر حضرت توخ۔

۲۔ سمشی بنانے میں طویل عرصہ گزرایہ بال تک کہ صدیاں گزرگی پھران پرعذاب نازل ہوا:

" نوح" کشی بنانے میں طویل عرصہ گزرایہ بال تک کہ صدیاں گزرگی پھران پرعذاب نازل ہوا:

گزرتا تھاوہ اسکانداق اڑا تا تھااس نے کہا: اگرتم ہم پر ہنتے ہوتو ہم بھی تم پرہنس رہے ہیں

عنقریب تمہیں خود معلوم ہوجائے گا کہ کس پروہ عذاب آتا ہے جوائے رسوا کردے گا اور کس

عنقریب تمہیں خود معلوم ہوجائے گا کہ کس پروہ عذاب آتا ہے جوائے رسوا کردے گا اور کس

پروہ بلاٹوٹ پڑتی ہے جونالے نہ للے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا تھم آگیا اور وہ تورا نمل

پڑاتو ہم نے کہا: ہوتم کے جانور کا ایک ایک جوڑا گئتی میں رکھاؤا ہے گھر والوں کو بھی سوائے

اُن اشخاص کے جنگی نشاو ٹھی پہلے گی جا چکی ہے اس میں سوار کراد واور ان لوگوں کو بھی

ہشمالوجوا کیان لائے ہیں اور تھوڑ ہے ہی لوگ تھے جوٹو ن کے ساتھ ایمان لائے تھے نو ن کے بھی ہمار رب

گہا: سوار ہو جا ڈاس میں اللہ بی کے نام ہے ہاں کا چیانا بھی اور اسکا ٹھیر تا بھی میرار ب

غفور ورجیم ہے "(عور ۲۰۰۸ میں اللہ بی کے نام ہے ہاں کا چیانا بھی اور اسکا ٹھیر تا بھی میرار ب
غفور ورجیم ہے "(عور ۲۰۰۸ میں اللہ بی کے نام ہے ہاں کا چیانا بھی اور اسکا ٹھیر تا بھی میرار ب
غفور ورجیم ہے "(عور ۲۰۰۸ میں اللہ بی کے نام ہے ہاں کا چیانا بھی اور اسکا ٹھیر تا بھی کی جا بھی کے اس کے مقروات کو جھینا ہوگا:

٢\_ نوح اورغرق عالم:

پېلائىنىر يانى كاذكران آيات ميس آياب:

﴿ فَعَنَدَ حَدَاابِهِ السَّمَاءَ بِمَاءَ مِنْهِمِ وَفَحَرِنَاالارض عَيُونَافَالتَقِي المَاءَ عَلَىٰ المِرِقَدِقَ المَاءَ عَلَىٰ المِرِقَدَةُ وَرَدَارِ بِارْشِ سَلَّ سَانَ كَوْهَا فَرَكُولُ وَيَخَدُ اورزَ مِنَ كُوشَكَا فَتَهُ كُرَكَ بِمَ فَي حِنْفُهُ وَي كُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْعُلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

عود ٢٣ كِ تحت آسان وزمين نے اپناياني باہر پيناكا:

﴿ وقيل يشارض السلعى مآنك وسسمآء اقلعى وغيض السمآء وقيضى الامر ﴾ "اوركها كيا: اسة بين! اپنا پانى نگل كاورات آسان! تقم جااور پانى ختك كرديا كيااوركام تمام كرديا كيا" .

وہ ذات جس نے ہر چیز کو پانی سے طلق کیااور ہر چیز کی حیات وبقاء کو پانی سے جوڑ کرر کھا اُسی ذات باری تعالی نے چندین بارانسانِ ناسیاس کو پیسمجھایا جس چیز سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے اور جس چیز سے تمہاری دوام وبقاء ہے ،اگر ہم چاہیں تو اُسی چیز کوتمہاری نابودی وہربادی اور فنا و زوال کا سبب بنا سکتے ہیں۔

قوم حضرت نوح عليه السلام پرخدان پانی ہی کے ذریعے عذاب نازل کیا ہے وہی پانی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما تا ہے ہم نے زمین سے پانی نکالا اور آسان سے پانی برسایا۔ جب میہ پانی گود یوں کو پُر کر کے سطح زمین سے بلند ہو گیا یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اُس میں ڈو سبخ گیس تو خداوند عالم نے ہواجاری کردی اور اس پانی سے پہاڑ کی شکل کی موجیس بنا کیں:

﴿وهي تحرى بهم في موج كالحبال ﴾ "اوركشتى أتعيل كريها رجيسي موجول

ميں جائے گئی" (حود/١٣٢)

دوسراعضر فلک: فلک بعنی کشتی ،سورہ هود کی آیت سے میں میں اللہ تعالی نے نوع کواپی گرانی میں اوراور ہدایت کےمطابق کشتی بنانے کا تھم دیا:

﴿ واصنع الفلك باعینناو و حینا ﴾ "اور بهاری نگرانی میں اور بهارے تھم ہے ایک کشتی بنائیں" سور و تحل کی آیت سامیں بھی اس کاؤکر ہے ،سور و شعراء ۱۱۸، پنین ۳۱ میں بھی فلک کاؤکر ہے۔

تیسراعضرطوفان: ہراس حاوثے کوطوفان کہتے ہیں جوانسان کو گھیر لے لیکن یہاں اس پانی کو طوفان کہا گیاہے جس میں طغیانی تھی جس نے تو م نوج کو گھیر لیا تھا، ہر چیز پر غالب آگیا تھا، زمین کوچھپالیا اور کشتی کے علاوہ باہر رہنے والی ہرجاندار چیز کو ہلاک کردیا تھا جیسا کے سورۂ عکبوت کی آیت ایس آیاہے:

چوتھاعضرومر: ومرجع وسارے دساریج کو کہتے ہیں:

﴿وحد لنه على ذات الواح ودسر ﴾ "أورتحق اوركيول دالى (كشتى) يرجم في الوحد مدلنه على ذات الواح ودسر ﴾ "أورتحق الركان (كشتى) يرجم في

لیعن حصرت نوع کوایک ایسی کشتی پرسوار کیا جو تختوں اور میخوں سے بنی برولی تھی سے کلمہ قر آن کریم میں ایک دفعہ آیا ہے۔

نوح عليه السلام أور دعوت قوم

(۱) قوم اوج نے حضرت او خ ہے کہا ہم تم کو کھی گرا ہی پرد کھتے ہیں:

﴿ قَسَلَ الْمَلَامَنَ قُومَهُ انْالِنَوْكَ فِي صَلْلٍ مِبِينِ ﴾ ''ان کی قوم کے سرواروں نے کہا: ہم تو تنہیں صریح گراہی میں مبتلا و کیھتے ہیں''(اعراف/٦٠)

(٢) جن لوگول في تمهاري بيروي كي بوه جاري نظريس پست بين:

﴿ وَمَا نَوْكَ الْبَعِكَ الْاللَّذِينَ هِمَ اراذَلْنَابَادَى الراى ﴾ "اور بم يبيمى و كيورب إلى كه بم يس سے صرف اوٹی ورم کے لوگ سطی سوچ سے تمہاری پیروی كررب بين "(مور/ ٢٤)

(٣) بهم تم مين كوئي برتزي نيس و يكھتے:

﴿ قَالُوا ان المتم الابشر مثلنا ﴾ " وه كمن كل على الم يعي بشر مؤ " (ابرايم/١٠)

(١٨) بهم ثم كوجهو في لوگول ميس تحجية بين:

﴿ بل نظنكم كذبين ﴾ " بلكة م توسم من كاذب خيال كرت بين " (عود/ ١٢)

(۵) ہم تہمیں اپنے جیسا بشرو کیستے ہیں:

﴿ فَعَالَ السلااللَّذِينَ كَفُرُوا مِن قومه مانزاك الابشرُ المثلنا ﴾ " أوَّ ان كَوْم كَ كَافْر مردارول في كَباء بماري نظر مين أوتم صرف بم جيسے يشر بهؤ" (حود/ ٤٤)

توم كونوځ كاجواب:

(۱) میں نہیں کہنا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں:

﴿ وَلا اقولَ لَكُمْ عَنْدَى حَزِ آمُنَ اللَّهِ ﴾ "اور مين تم سے نہ تو يہ کہنا ہوں كہ ميرے پاس اللَّه كِفرَ النَّهِ بِينَ" (حور/۴۱)

(٢)شمير عالى علم غيب ع:

﴿ والااعلم الغيب ﴾ "اورشيس علم غيب جانباجون" (عود/١١)

(٣) يىل ملك بھى تېيىل بۇل:

﴿ والااقول انی ملك ﴾ ''اور نه به کہتا ہوں کہ بیس فرشنہ ہوں'' (حورا ۳۲) (۲) بیس نہیں مجھتا کہ جنسی تم مقارت ہے و کیھتے ہو وہ خدا کی نظر میں اجھانہیں ہے: ﴿ و لااقبول للذین تزدری اعید کے لن یؤنیھم الله حیرًا ﴾ ''اور جنھیں تمہاری نگاہیں حقیر مجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی بینہیں کہتا کہ اللہ کی انھیں جھلائی ہے نہیں نوازےگا'' (حور/ ۳۱)

ان سب ہاتوں کے جواب میں قوم کے روئسانے اپنے قوم سے کہا کہ اپنے خداوُں کومت چھوڑ و''ور''اور'نتو گا'' کومت چھوڑ و:

﴿ وقسال والات ذرن الهت كم ولات ذرن و ذاولا سواعً اولا يعنون ويعوق ونسرًا ﴾ "اوركم بيخ لكي: البين معبودول كوبر كزنه چهوژنا اورود سواع " يغوث يعوق اورنسر كونه چهوژنا" ( نوح/٢٣٧ )

حضرت نو ع وہ پہلے نبی ہتے جنہیں بت پرستوں کا سامنا کا ہوا جن بتوں کی پوجا تو م نوخ کرتے

قوم:

تے ان کا نام سورہ نوح کی آیت ا۲ تا ۲۳ میں بیان ہوا ہے وہ درج ذیل ہیں ہو م نوح میں بت

پری کیے آئی اس سلسلہ میں علاء وہ اہر بین نداہب وادیان نے لکھا ہے:

پری کیے آئی اس سلسلہ میں علاء وہ اہر بین نداہب وادیان نے لکھا ہے:

پری کیے آئی اس سلسلہ میں ان صالح بندوں کے جسے رکھیں اوران (مجسموں) کوان کے نام سے

پکاری انھوں نے ایسا بی بیاا کے بعد دوسری نئی نسل آئی تو شیطان نے اس نئی نسل سے کہا کہ تمہاری

پاری انھوں نے ایسا بی بیات کی بعد دوسری نئی نسل آئی تو شیطان نے اس نئی نسل سے کہا کہ تمہاری

آبا واجد ادائی بتوں کی پرستش کرتے تھے اور انھیں سے اپنے آرز و کمیں ما تکتے تھے لہذاتم بھی

ایسا بی کرو لیکن عرب جا ہمیت کے نز دیک ان بتوں کے علاوہ اور بھی بت تھے جسکے نام یہ ہیں:

(۱) وو: وو بنی کلب

(r) سواع: سواع بی هذیل

(٣) يغوث: يغوث غطفان

(٣) يعوق: يعوق همدان

(٥) نسر: نبر جيرة ل ذي الكلاع

لیکن بعثب اسلام سے پہلے سرز بین حجاز کے شرکین ان کے علاوہ مندرجہ ذیل بتوں کی بھی بوجا کرتے تھے:

(١) لات: بيطائف مين قوم ثقيف كابت تفا-

(۲) عزی: بیقوم ملیم ، غطفان اورجش کے بت تھے۔

(٣) منات: يرقوم فزاعك بت تقيه

(٣) اساف، نائلة ، جل: بيالل مكدك بت تقيد

لیکن جل سب سے بڑے بت کا نام ہے جو کعبہ کی چھت پرنصب تھا۔

حضرت ابراهبم خليل التدعليه السلام

قصدا براهيم خليل الله عليه السلام

ابراهیم بن تارخ یا تسارخ بن باحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفحشذ بن سام بن نوح ـ قرآن کریم میں حضرت ابرائیم کوان صفات کے ساتھ یاد کیا ہے:

ا مدين: ﴿ إِنه كان صديقًانبيا ﴾ أوه يقينًا راستكوني تح "(مريم/٥٠)

۲۔ خلیل: ﴿ وَاسْحَدَالَمَاهُ ابرُهیم حلیالاً ﴾ "اورابراتیم کوتوانشنے اپنادوست بنایائے" (نیاء/۱۲۵)

٣- صنيف وسلم: ﴿ وساكنان ابسراهيم يهوديسان الانصرانساوالكن كان حنيف امسلمان "ابراتيم نديبودي تضنعيماني بلكدوه يكوني كماته مسلم يخ "(آل عران / ١٤)

۳ شاكرنعت:

﴿ شَاكِرُ الانعمه ﴾ " (وه) الله كي نعتول كِشكر كز ارتيخ " (خل/١٢١)

۵\_ قائلًا: ﴿فَانتَالله ﴾ "الله كفر ما تبروار" (فل/١٦)

۲- امام: ﴿ قَالَ الله جاعلك للناس امامًا ﴾ "ارشاد موا: من تهمين الوكول كالهام بناغوالا مول " (بقر/۱۳۳)

## قرآنِ كريم كى جن سورول بين ابراجيمٌ كاذكرآيا ہے:

| آیت نمبر                                                                                                       | سوده تمبر | . 0.79~  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ra.y                                                                                                           | 11        | يوسف     |
| ra                                                                                                             | 10        | ابراهيم  |
| اه                                                                                                             | 10        | الحسر    |
| irt;ir*                                                                                                        | 14        | النحل    |
| ው የተፈፈርብ ነው የተፈፈርብ ነ | 19        | مريم     |
| 19,417,461                                                                                                     | m         | الانبياء |
| LACTERY                                                                                                        | 77        | الحج     |
| 14                                                                                                             | ۲4        | الشعراء  |
| May                                                                                                            | t9.       | العنكبوت |
|                                                                                                                | mp        | الاحزاب  |
| 1+9:1+10AT                                                                                                     | 72        | الصافات  |
| ro                                                                                                             | 14        | ص        |
| . 11                                                                                                           | بإيم      | الشورئ   |
| ry                                                                                                             | 144       | الزخرف   |
| rr                                                                                                             | ۵         | الذاريات |
| <b>FA</b>                                                                                                      | or        | النجم    |
| ry                                                                                                             | ۵۷        | الحديد   |
| ۳                                                                                                              | 4.        | الممتحنة |
| 19                                                                                                             | 14        | الاعلى   |

## حضرت ابراجيم عليهالسلام

حضرت ابراهیم کی سیرت طیب میں چندامورا کے طبح ہیں جن کی وجہ سے قصدابراهیم کے بیان میں تسلسل کے ساتھ بحث کرنے میں دوقتم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اگراس موضوع سے اجمال اور خلاصہ سے گزریں گے تواس موضوع کا حق ادائیس ہوگا اور قاری کے لیے موضوع تشنہ طلب رہے گا۔ اگران امور کو تفصیل اور وضاحت سے بیان کریں گے تو آگے چل کر تسلسل ٹوٹ جائے گا آنے والے قصے کا حصہ پہلے سے بے ربط اور اجبنی ہوجائے گا اور قاری کے لیے اس میں ربط قائم رکھنا بشکل ہوجائے گا لہذا ہم نے مناسب سمجھا ان امور سے متعلق گفتگو کو قصہ سے پہلے بیان کریں تا کہ بحث کا شیخ معنوں میں حق ادا ہوجائے اور قصہ بھی اپنے تسلسل کو باقی رکھ سکے لہذا مناسب سمجھا کہ جن نکات پر بحث ہوئی چا ہے ان پر پہلے بحث کریں اور قصہ کو اپنے تسلسل کے لہذا مناسب سمجھا کہ جن نکات پر بحث ہوئی چا ہے ان پر پہلے بحث کریں اور قصہ کو اپنے تسلسل کے ساتھ آخر میں لا کیں۔ جن امور میں پہلے بحث ہونا ضروری ہے دہ امور مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ والد ابراہیم : حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد موقد وضداپرست تھے یا مشرک کیونکہ جس شخص کوابراہیم نے ''یاابت'' کہاہے وہ شرک تھا آیا وہی ابراہیم کے والد تھے یا کوئی اور؟۔

٣- حضرت ابراجيم اور ذرك ولد: حضرت ابراجيم ني حكم خدا ك تحت مني مين قرباني

کی خاطرائیے فرزندگی گردن پرچھری چلائی کیکن خدانے اس کے بدلے میں فدید دیااس مناسبت ہم ایک انسان کا دوسرے انسان کوخداکی درگاہ میں چیش کرنے یا ذرج کرنے کی حیثیت کے بارے میں گفتگوکریں گے۔

ا۔ حصرت ابرا ہیم اور مشرک بای آزر

انبیاء کرام علیم السلام کے والدین کا خدا پرست اور موقد ہونا ضروری ہے یائیں ،اس پر بحث و گفتگو کا مناسب مقام حیات حضرت ابرا تیم علیہ السلام ہی ہے کیونکہ آپ نے اپنی وعوت کے آغاز کے موقع پرایک بت پرست اور بت قروش جسکانا م'' آزر' نشاء اس سے یول خطاب کیا:

﴿ الْافْعَالُ الْمُواهِمَ لایت آزرات خذا اصناما الله اُ ﴾ ''اور جب ابراتیم نے اپنی معبود بناتے ہو؟' (انعام/۲۷)

باپ (چیا) آزرے کہا: کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟' (انعام/۲۷)

اوراس سے بت پریتی چھوڑنے کی دعوت دی اس سلسلے میں پانچ زاد بیوں سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔مفسرین ومورجین نے حضرت ابراہیم کی باپ کومشرک قرار دیا ہے وہ ان آیات سے استفادہ کرتے ہیں:

جن مفسرین نے '' آزر'' کوحضرت ابراہیم' کا والد قرار دیا ہے اُٹھوں نے اسکے ثبوت میں قرآن کی سورۂ مبارکہ مریم کی آیت ۳۵،۳۴،۳۳ سے استدلال کیا ہے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت سازگوانے میرے باپ کہہ کر خطاب کیا ہے:

﴿ يَا اللّهِ اللّهِ قَلْدُ حِنَاءَ نَنَى مِنَ الْعَلَمِ ﴾ '' الْنَابِا بَتَحْقِيقَ مِيرِ نَهُ يَاسِ وَعِلْمَ آيا ہے'' (مریم/۳۳) ﴿ يَابِتَ لا تَنْعَبْدُ الشّبِيطِينَ ﴾ '' النابا: شَيْطَانَ كَى الْوَجَانَةُ كُرِينَ ' (مریم (۳۴) ﴿ يَابِتَ النّى الحناف ان يَمْسَكُ عَذَابَ مِنَ الرّحَمِنَ ﴾ '' النَّابا: مُحْصَحْوَفَ ہے كَهُ خَذَا ہے رَجُمْنَ كَاعِذَابِ آپِ وَكُرُفْتَ مِينَ لَهِ لِيَ اللّهِ وَيَشْتَرُ مُورَفِينَ اور مُولِقِينَ فَصَّى النّبِياءَ فَي حَشَرَتَ الرَا أَيْمُ كَ اسْ نَظَرِيعَ كِمِقَا بِلْ مِينَ اكْثُرُ وَيَبْتُمْ مُورَفِينَ اور مُولِقِينَ فَصَّى النّبِياءَ فَي حَشَرَتَ الرَا أَيْمُ كَ باپ کوموخد قرار دیا ہے وہ حضرات ہے کہتے ہیں کہ ہم پہلے آزراور معنی اب کے بارے میں تحقیق کریں گے:

ا۔ آزر: آزرقوت،شدت کے معنوں میں آیا ہے اس کے علاوہ ازار شلوار کو بھی کہتے ہیں اس کے آخر میں ت بھی آتا ہے اس طرح آزار مدد کرنے کو بھی کہتے ہیں سورۂ مبار کہ طرآیت اسمیں آزر بامعنی قوت وقدرت کے آیا ہے:

> ﴿الله الدوی ﴿ 'اس کے ذریعے میراہاتھ مضبوط کر'' بعض نے کہاہے کہ'' آزر'' کرکو ہائد ھنے کو کہتے ہیں۔ تفسیر طبری میں آزر کے ہارے میں جارنظر ہے پیش کیے گئے ہیں:

> > اربياتم علم ہے۔

۲۔ بیاسم منادی ہے جہال حرف معروف ہے۔

٣- آزربت كانام بيعن ابراهيم نے اپنياپ سے كہابت كوچھوڑے۔

٣- آزرايك صفت ہے آزر كے معنی منحرف إور خطا كار اور فرسودہ ، بوڑ ھا، باز و، قوت ،

توانائی کے ہیں۔

جس شخص کوابرا ہیم نے باپ کہاہے ،اس کا نام'' آزر' تھا آیا آزراُس کا اسم علم تھایا اُس کی صفات و مات رہے میں بعد ہیں

القابات شنشار موتاتها

علاء ومورضین کا انساب او کھیقن تصص انبیاء کے نزد کیک آزر حضرت ابراھیم کے حقیقی باپنہیں تھے بلکدان کے باپ کا نام بعض نے تارح بعض نے تارخ بعض نے تسارخ کہا ہے حضرت ابراھیم کا آزرے کیارشتہ تھااس سلسلے میں چندنظر سے پائے جاتے ہیں:

ا۔ آزر اسم اصلی ہائی کے بدل میں آیا ہے۔

- ۲\_ آزر منادا (عدا) بازر
- ٣- آزرايك بت إبراهيم في أزر عكماس بت كى يستش مت كرو-
- ۳۔ آزرصفت ہے اس انسان کی جس کی طبیعت منحرف ہو منحرف طبیعت غلط کرنے والے ناسمجھ بوڑھے کامعنی ہے۔
  - ۵۔ آزر بامعنی بازوقوت وطاقت کے ہیں بعنی بت کومایة طاقت وقدرت مجھ میں لیا ہے۔
    - ٧- آزرماده وزرے بنایا بجس کامنتی گناه ہے۔

آ زر کاذ کرسورهٔ انعام آیت نمبره عش آیا ہے:

﴿ واذف ال ابسر هيم لابيه ازراته حذاصنا صّااله فَ " اور جب ابرائيم نے اپنے باپ (پچا) آزرے کہا: کیاتم بتول کومعبود بناتے ہو؟ " آزریہ اسم بایلی یا آریائی زبان ہے۔

- ے۔ بعض نے کہاہے آزرعبرانی زبان کے آزراک ' د' سے بناہ۔ حضرت ابراهیم کے باپ کے بارے بارے میں وارد آیوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے بعد واضح ہوجا تا ہے آزر حضرت ابراھیم کا باپ نہیں تھاجس کی چندولیل چیش کرتے ہیں۔
  - ا۔ "اب": حضرت ابرائيم نے آذرے"اب كهدكر بكارا:

﴿ يَابِتِ انبِي احاف ﴾ "اے ابا! مجھے خوف ہے "(مريم/٥٥)

ہمیں بید میکنا ہوگا کہ لغت عرب اور قرآن کریم میں بیکلمہ کن کن رشتوں کے بارے میں استعال ہوا ہے ای طرح کہاں پر بیکلمہ مجازی معنوں میں اور کہاں پراسپے حقیقی معنوں میں استعال

أبواي-

"اب": اس کی اصل" ایو بے اور اس کا مصدر" ابوہ" ہے کمی چیز کے بنانے میں یااس کی اصلاح است اس کی اصلاح کرتے میں یااس کے ظاہر ہونے میں جس کا کردار ہواہے" اب" کہتے ہیں جیسا کہ پیغیرا کرم

کو''اب المونین'' کہتے ہیں کیکن سورہ احزاب کی آیت مہم میں میں پیغیرا کرم کی ابوت کی جوفی کی گئی ہے اُس سے مراد بنوت بمنی کی تی کی ہے:

﴿ ما كان محمد المااحدِمن رحالكم ﴾ " محد (صلى الشعليه وآله وسلم ) تمهار ب مردول يس كى كي بالنبيل بين "

اب اصلاح: خاتم الرسلين حفزت محر في امام المتقين على سے فرمايا: "ميں اورآب اس امت كے باپ بين"

اب الحرب: جو جنگ کی آگ کوروش کرے اُسے 'اب الحرب' کہتے ہیں۔ اب الفیوف: مہمان نوازی کرنے والے کو 'اب الفیوف' کہتے ہیں۔

لغتِ عرب میں باپ دادائر دادائر خادائ پچا مال اور خالدان سب کیلئے لفظ ''اب' 'استعال ہواہے قر آنِ کریم میں بھی سیکلمہ آتھیں رشتول کے لئے استعال ہوا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ۱۰۰ میں مال باپ دونول کے لئے کلم مقابولۂ' 'استعال ہوا:

﴿ ورفع ابویه علی العرش ﴾ ''اور پوسف نے والدین کوتخت پر بٹھایا'' سورہ بقرہ کی آیت ۱۳۳ بیس حضرت ایعقوب علیہ السلام کے فرزندوں نے اپنے دادااسحاق' ابرائیم اور چچااساعیل کے لئے لفظ ''ا باکٹ' استعال کیاہے:

﴿ قَ الْوَانَعِيدَ اللَّهِ لَى وَاللَّهِ ابْآئِكَ ابْرَاهِيم واستنعيل واستخق النَّهَاو احدًا ﴾ "سبنے كہا: ہم اس خدا كے اباء واحدى بندگى كريں كے جوآب كا اور آپ كے آباء واجدا وابراہيم اساعيل اور اسحاق كامعبود ہے"

جب ہم کلمہ "اب" کے مصادیق کو کتب افت اور قرآن میں تلاش کرتے ہیں تو یہ کلمہ بطور مفر داور جمع دونوں میں استعمال ہواہے۔ سورہ پوسف آیت ۳۸ میں پیکمہ بطور جمع استعمال ہواہے:

﴿ واتستعت ملة اباءى ابراهيم و اسحق و يعقوب، "أوريس في توايي اجداو

ابراهيم، اسحاق اور يعقوب كي مذهب كوابناياب"

یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء میں حضرت ابراھیم ،حضرت اسحاق ،حضرت لیفقوب علیہ السلام متنوں کوشامل ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے جہاں کلمہ" اب "صلبی باپ کیلئے استعمال ہوا ہے وہاں ہی دادا اور پر دادا کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اسحاق اور ابراھیم یوسف کے دادا اور پر دادا ہیں۔ سورہ بقرہ آبت ۱۳۳۳ میں فرزندان یعقوب نے اپنے باپ یعقوب کے سوال کے جواب میں کرتم میرے بعد کس کی پستش کرو گے کہا آپ کے خدا اور آپ کے آباء کے خدا کی یہاں ابراھیم دادا اور اسماعیل پیا ابراھیم دادا اور اسماعیل پیا ہیں ابراھیم دادا اور اسماعیل پیا ہیں ابراھیم دادا اور اسماعیل پیا ہیں اور ان سب کیلیے" اب استعمال ہوا ہے۔

کلی ''اب' کے استعال کے مواردواضح اورروش ہونے کے بعد پیکلہ صرف تیقی باپ ہے ہی مخصوص نہیں بلکہ باپ کے ساتھ واوائر واوائا اور چچا کیلئے بھی قرآن اور عربی زبان میں استعال ہوا ہے اس کے بعد ان آیات ہے بینتیجہ نکالنا حضرت ابراھیم علیہ السلام نے آتھیں اپنا تھیتی باپ ہی کہا ہے جاس کے بعد ان آیات ہے بینتیجہ نکالنا حضرت ابراھیم علیہ السلام نے آتھیں اپنا تھیتی باپ ہی کہا ہے جسمجے نہیں رہتا لہذا ہمیں ایکے حقیقی باپ کی علاش وجسمجو کیلئے قرآن کی ویگر آیات جوائلی زندگ ہے متعلق ہیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔

۲\_ برانب ابراہیمازآزر:

حضرت ابراہیم جب آزر کے ایمان لانے سے مالیس ہو گئے تو آپ نے ان سے جدائی اور دوری کا علان کیا۔

۳۔ جرمت استغفار مشرک

خداوندمتعال نے انبیا عِکرامِّ اورمومنین کومشرکین کے لئے استغفارطلب کرنے سے منع فرمایا ہے۔

## مرده مشركين كيليخ مغفرت طلب نبيس كى جاسكتى:

ایک اصول جوقر آن میں بطور واضح پیش ہواہے۔وہ انبیاء ومومنین کو بیش حاصل نہیں وہ شرک پر مرنے والوں کیلئے طلب مغفرت کریں۔سورہ تو بہآیت ۱۱۳ میں ابراھیم بت شکن تو در کنار بیعق عام مومنین کو بھی نہیں کہوہ مرد و مشرکین کیلئے طلب استغفار کریں:

﴿ ما کان للنبی و الذین امنوا ان یستغفرو للمشرکین ﴾ '' نبی اورایمان والوں کو بیہ حق نہیں پہنچتا کو وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں'' (توبا/۱۱۳) لیکن جب ہم ابراھیم علیہ السلام کی زندگی ہے متعلق آیات کی طرف رخ کرتے ہیں تو و کیمھتے ہیں کہ حضرت ابراھیم علیہ السلام اپنے والدین کی مغفرت کیلئے دعا گوہیں:

﴿ ربه نا اغفرلی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب ﴿ " بهار رب جُھے اور میرے والدین اورائیان والول کو بروز حماب مغفرت نے واز'' (ابراهیم/m)

اس آیت سے بینتجدا خذ کیا جاسکتا ہے آزرابراھیم علیہ سلام کا باپ نہیں کیونکہ ابراھیم علیہ السلام
نے اپنے والدین کیلئے طلب مغفرت کی للبذا وہ آپ کے حقیقی باپ یقینا مشرکین میں ہے نہیں ہو
سکتے بلکہ وہ مواحدا ور خدا پرست تھے۔ اگر کوئی سورۂ مربم ہے اور ممتحدی سے استدلال کرے کہ
ابراھیم نے آزر کیلئے طلب مغفرت کی ہے تو اسکا جواب خودان آیات میں ہے کہ یہاں طلب
مغفرت مشروط ہے کہ آزر بت پرتی چھوڑ ویں تو ابراھیم علیہ السلام طلب استغفار کریں گے۔
مال حدد میں مربط مراقعد میں اور ایک المحد

والدحضرت ابرا هيمٌ كالعين:

قر آن کریم میں جس سے حضرت اہراہیم نے ''یا آبا'' کہد کرخطاب کیااس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے والد'' آزر' نہیں تھے جوآپ کی دعوت تو حید کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے بت پہلی میں مرے آیا بھی آپ کے دالد حقیقی وہ ہیں جنکا نام ماہر

ین وانساب اور تقیقین سیروتاری نے ''تاری ''بتایا ہے جن کے حق میں تغمیر بیت کے موقع پرطلب مغفرت کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موحد تھے کیونکہ کسی مسلمان انسان یا نبی کو بیری عاصل نہیں ہے کہ کسی شرک پر مرنے والے کے لیے طلب مغفرت کرئے۔

٣ - ابراتيم كي اين والدين كے لئے مغفرت:

تعمیر کعبے کے اختیام پر حضرت ابرا جیٹم نے اپنے والدین کے لئے وعائے مغفرت کی ہے۔

ذبح عظيم كافدييه

ركعا" (صافات/۱۰۰ تا۱۰۸)

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل ہے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف گئے تو ہاں درگاہ فداوندی ہے۔ پنے اولا دصالح کی دعا کی تو خداوند متعال نے ان کی دعا کو تبول فرمایا!

'' پر وردگار! مجھے صالحین میں ہے (اولاد) عطا کر چنانچہ ہم نے انھیں ایک برد بار بیٹے کی بشارت دی کچر جب وہ ان کے ساتھ کام کاح کی عمرکو پہنچاتو کہا:اے بیٹا! میں نے خواب میں و یکھاہے کہ میں مجھے ذرائح کرر ہاہوں کیں و کچھ لوتمہاری کیارائے ہے اس نے کہا: اے اہاجان! آپ کو جو تھم ملاے اسے انجام دیں اللہ نے جا ہوں یہ بی جب دونوں ملاے اسے انجام دیں اللہ نے چاہاتو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں یا کیں گے ہیں جب دونوں نے (حکم خدا کو) تسلیم کیا اوراہ ما تھے کے ہل لٹادیا تو ہم نے ندادی:اے ابراہیم! تو نے خواب نے کہا کہ کا میں اوراہ کی اوراہ کے بیل لٹادیا تو ہم نے ندادی:اے ابراہیم! تو نے خواب نے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کردکھایا بے شک ہم کیا کاروں کوالے جزاد ہے ہیں یقینا نے ایک نمایاں امتحان تھا اور ہم نے ایک

یہاں سے بڑخص کی ذہن میں بیسوال پیداہوتا ہے آیاانسان گشی ہے بھی خداہے قرب حاصل کیا جاسکتا ہے اگر ایسا ہے تواس ہے دین اسلام دشمنوں کے نفتدو تنقید کا نشاند ہے گا اور بعض گراہ اور لا دین اویان بھی اس کواپنے غلط ممل کیلئے سند بنا کمیں گے للبذا ضروری سجھتے ہیں انسان کی

عظیم قربانی ہے اس کافدیہ دیااورہم نے آنے والوں میں ان کیلیے (ذکر جمیل)باتی

قربانی کے مسئلہ پر بحث کی جائے:

ار مان وآرزول کی خاطرانسانی قربانی:

ا پنی حاجتوں آرز ووں تک رسائی یا خدا کی خوشنو دی کی خاطر کسی اورانسان کو یا اپنی عزیز اولا د کو ذرج کرنے کی داستانوں کو دینی رنگ پہنا یا گیا ہے جس میں سے چند کا ہم تذکر ہ کریں گے۔ ا۔ حضرت اساعیل کی قربانی جوسورہ صافات آیت نمبر ۱۰۰سے ثابت ہے۔

۲۔ حضرت عیسی روح اللہ کی قربانی جے یہودیوں اور سیحیوں کی کتب میں گھڑا گیا ہے۔

۳۔ حضرت عبداللہ کی قربانی کی داستان جے یہود ایوں نے گھڑ کر مسلمانوں کی کتب میں شامل کیا ہے۔

نذر عبدالمطلب ہے متعلق تاریخ طبری جلداول میں بیان کیا گیا ہے راوی کہتا ہے ہم ایک دن

معاویہ ابن ابی سفیان کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ذرئ حضرت اسا عمل یا اسحاق ہونے کا

معاویہ ابن ابی سفیان کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ذرئ حضرت اسا عمل یا اسحاق ہونے کا

موال اشاتو معاویہ نے کہاتم حقیقت ہے تم دور ہو گئے ہوایک دان ہم رسول اکرم کے پاس بیٹھے

تھے تو ایک شخص رسول اللہ کے پاس آ کر مخاطب ہوا یارسول اللہ خدانے جن نعمتوں ہے آپ کونوازا

ہو وہ جھے ایک ایک کر کے بیان کریں۔ جن میں سے ایک ذیجے میں بھی ہے بیغیر مسمرائے تو کسی

غود ہے تو انھوں نے خدا سے نذر کی اگر اس میں جھے آسانی ہوجاتے تو میں ایک بیٹے کوذری کروں

گودے تو انھوں نے خدا سے نذر کی اگر اس میں جھے آسانی ہوجاتے تو میں ایک بیٹے کوذری کروں

گا جب نوبت آئی تو قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلاتو عبداللہ کے ماموں نے منع کیا اور اپنے بیٹے کا

وادنے فدید دیا یہی قصہ کامل فی التاریخ این اثیر میں بھی بغیر کی سند کے درج ہے۔

دوسری روایت جب حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ پورے قریش ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوے ہیں تو خدا سے نذر کی اگر خدا نے انہیں دس بیٹے دیئے اور وہ بڑے ہوگئے اور ان سے د فاع کرنے لگے اور قریش کے مقابلے کیلئے اٹھے تو تقرب خداکی خاطر ایک کو ذرج کروں گا بیرقصہ اور

جگه پرجهی ذکر ہواہے۔

تیسری روایت عبدالمطلب نے جب جاہ زم زم کھود ناجا ہا تو قریش نے انکی مخالفت کی تو انھوں نے تذرکی کیا گرخدا نے ان کو دس فرز ندعطا کے اور وہ اس عمر کو پنچے کے قریش کے مقابلے میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑ ہے ہوں اوران سے دفاع کریں تو ان میں سے ایک کو کعیہ لے جا کر قربان کروں گاجب ان کی تعداد دس ہوگئی اور وہ اس مرحلے پر پہنچے ان کا دفاع کرسکیں تو عبدالمطلب نے اپنے بچوں کواس نذر ہے آگاہ کیا انھوں نے اطاعت کی اور کہا اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو عبد المطلب نے کہاتم میں ہے ہر مخص ایک ایک برتن اٹھائے اس میں اپنا پنانام کھے اور ان کو کعبہ کے اندرسب سے بوے بت ہمل کے سامنے رکھ دے عبدالمطلب نے قرعہ نکا لنے والے سے کہا ہے برتن مارے بیٹول کے ہیں میں نے ان میں سے ایک گوؤن کرنے کی نذر کی ہے آب ان میں ہے ایک کے نام قرعہ نکالیں ان فرزندوں میں سب سے چھوٹے اور عزیز عبداللہ تھے قرعہ نکالئے والے جب قرعه نکالنے کیلئے اٹھے تو عبدالمطلب وعا کرنے لگے، قرعه نکالنے والے نے عبداللہ کے نام برقرعة كالانوعبد المطلب اس كے باتھ كو كبر كريت اساف اور ناكلہ كے ياس لائے تاكه وبال ذرج كرين توقريش بيساخة المحد كخرب موئ اورعبدالمطلب سے كہاتم كياجا ہے ہو۔خداكی تتم اس کو ذیح نہ کریں ہم اس کے متباول کی جارہ جوئی کریں گے اگریہ سلسلہ چل پڑا تو بیا کیے سنت بن جائے گی اور ہمارے سارے بیٹے ذیخ ہول گے تو مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم نے کہا اگر كابن مال فديددية كيليم كهينو تمهارے لئے آسان ہوگا وہ سساس كے پاس مُحَاتُواس نے اونٹ کے فدید کے بارے میں تھم دیاتو عبداللہ اوراونٹ میں قرعه اندازی ہوئی جب اونٹوں کی تعداد سو کو پینی تو عبداللہ کی جگہاونوں کے نام قرعہ لکلااس طرح عبداللہ ذرج ہونے سے فیج سے بهال ہے عبداللہ کا لقب ذہبے ہوا۔

تبسرا وافعه جسے عام طور پر ذاکرین اور مقررین مصیبت امام هسین علیه السلام میں ذکر کرتے

ہیں کہ امام حسین نے علی اکبر اور علی اصغر کوخدا کی رضائیت حاصل کرنے کیلئے انھیں ذرج ہونے کیلئے چیش کیا۔

یہاں دنیائے گفر وشرک کی طرف سے بیہوال اٹھ سکتا ہے کہ اسلام کیسا ندجب ہے جہاں انسانوں کی قربانی کی سنت رائے ہے اس ندجب کی کیامنطق ہوسکتی ہے استے علاوہ اس عمل میں کوئی خوبی وحسن ہے جبکہ اٹکا دین خود کہتا ہے کوئی انسان کسی انسان کا بندہ نہیں بلکہ انسان پیدا ہوتے ہی آزاد پیدا ہوتا ہے۔ اگر والد داوایا کسی ولایت کوتصرف حاصل ہے تو وہ صرف خیرخواہی تک محدود ہے چنانچے نبج البلاغہ کلام نمبرا سے پیرا گراف نمبر کے میں ہے:

'' تم کسی کے بندین خدائے تہمیں آزاد قرار دیا ہے'' ۔ تو یہ کیے ممکن ہے کہ ابراھیم قلیل اللہ اپنے بیٹے کوا ہے محبوب کی خاطر قربان کریں اور اس طرح حضرت عبدالمطلب اپنی خواہش وار مان کی غاطرا ہے بیٹے کو قربان کریں۔ یہاں میں وال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کام کرنے ہے انگی خواہش و ار ہان تو چلیں پوری ہوئیں وہ تو خدا ہے نز دیک ہوئے لیکن مقتول بے جارے کا کیا قصور تھا اس منطق سےخود ندیب کے اصول وقوانین میں بکی نظر آتی ہے اس کے علاوہ تمام اقوام وملل خصوصی طور پر کتب آ سانی خاص طور پرقر آن کریم کی کثیرآیات میں انسان کشی کوایک بزاجرم قرار دیا ہے ممكن بے غيرمسلم بيسوال الله عيں جم مانتے جيں پورا قرآن تھيك بيكن آپ جميں اس سوال كا جواب دیں،البذابیہ موال ان افراد کیلئے تو کوئی مسئلے نہیں جو ذا کراور خطیب ہے تمام ضد وُفقیض سننے کے عادی بیں انکا کام تو بس سننا اور جاتے ہوئے تبرک لے کر جانا ہے بیا بینے او پر کسی فرمدواری کا احساس نہیں کرتے اور کہتے ہیں تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری نہیں اور خاص کرالی جگہ جہاں تحقیق كرنے والے كؤ مفعد في الارض" كالقب دياجا تا ہود بال وہ افراد جواسلامي آئيڈيالوجي كا دفاع کرنا جا ہیں وہ کہاں جا کیں وہ ان خالفین کے پھیلائے جانے والے اشکال واعتراضات کا کیا جواب دیں۔ بیموال ایک چینے ہے قار تین کرام کے سامنے کتاب میں اس سوال کا جواب پڑھنے ے پہلے ان افرادے درخواست کریں جونفذ واعتراض کرنے کے عادی ہیں وہ اس سوال کا جواب ازخود پیش کریں اور جمیں اپنے خیالات ہے نوازیں۔

قتلفس

ا۔ کمی انسان کو تکلیف وضرر پہچانے یا قتل کرنے کا حق صرف اس کے مالک تقیقی کو ہی حاصل ہے۔ اس کا نئات میں ملکیت حقیقی صرف خدا کو حاصل ہے۔ ملک ، مالک سب کا مادہ ایک ہی ہی ہی جات تمام کے مفہوم کی برگشت کسی چیز پرتسلط اور غلبہ حاصل ہونے کی طرف ہے یہ تسلط اور غلبہ ذات اور فرع دونوں سے متعلق ہوسکتا ہے۔ تسلط اور غلبہ ذات اور فرع دونوں سے متعلق ہوسکتا ہے۔

۳۔ اعتباری ملکیت: بعنی شریعت نے ایک چیز کوکسی انسان کی ملکیت کی طرف نسبت دی ہے جیسے غلام ، کنیز اور دیگرمتاع دنیادغیرہ۔

۳۔ ملکیت منافع بھی چیز کی منفعت پرتسلط حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کرایہ اور نکاح وغیرہ۔

۴۔ ملکیت حکومتی:اجتماع کے نفع دنقصان کا اختیار ہونا۔

۵۔ ملکیت نفس: ایک مہذب انسان اپنفس پر تسلط عاصل کرتا ہے۔

مندرجه بالاملکیت میں انسان کا دوسرے انسان پرحق تصرف ایک محدود صد تک ہی ہے اور اسکی حدود قرآن وسنت میں بیان ہوئی ہیں لیکن تسلط کامل صرف ما لک حقیقی کوئی حاصل ہے وہ خالق محی و ممیت ومر بی ہے اور وہ ذات باری تعالی ہی ہے مندرجہ ذیل آیات کریمہ ملاحظ فرما کیں:

﴿ قَلَ الله م مالك السلك تؤتى السلك من نشآء و تنزع الملك من نشآء و تنزع الملك معن نشآء و تعلق ما الله السلك معن نشآء و تعلمات تشاء و تعلمات و تعلمات المحالات و تعلمات و تعلم

لہذا جسکی ملکیت محدود ہے اسکان حدود ہے زائدتھرف کرناظلم کہلائے گائسی انسان کو دوسرے انسان کو دوسرے انسان کو مارنے یا قتل کرنے کا حق حاصل نہیں مگر جہاں خدا کا حکم موجود ہو چنانچے قرآن کریم کی کثیرآ یات بین قتل نفس کی ممانعت آئی ہے سوائے وہاں جہاں ما لک حقیقی کی ظرف ہے حکم ہو۔ موجودہ تمام ادیان بین قتل نفس امہات محر مات جیسے شراب، جھوٹ، فساد فی الارض ہے بھی زیاوہ ہڑا گناہ ہے۔

ا۔ خودائے نش کوئل کرنے کی مما نعت:

﴿ و لا تقتلوا الفسكم ﴾ "اورائية آب ولل ندكرو" (نها ١٩٥) ٢-كى كوناحق قبل كرنے كاكسى كوحق نبيس اور غلطى ير كفارے كا ذكر:

﴿ وسن فسل موسن العطف افتحرير وقبة موامنة ودية مسلمة الى اهله الاان يصدفوا ﴿ "اورجُوض كى موس كُفلطى عقل كروع تواس كاكفاره يه كرايك موس كوفلاى عقر آزادكر عاور مقتول كوارثول كوفون بهاد عيا بجريدكه وه خون بهامعاف كروس "(نا/۹۲)

۳۔ جو کی موٹن گوٹل کرے گا اسکاٹھ کا نہ جہنم ہے اور اس پر خدا کاعذاب: همد مدر مقتول میں مالیوں ڈائند میں آمید کو ''حرکم جموم کو کا اس اور حرک تنز کر کرد

﴿ و من يفتل مؤمناً متعمدُ افحز آء جهنم ﴿ "جُوكى مومن كوجان بوجِه كُولُ كرے اُول كَا جَمْم عِنْ (المار ١٩٣)

۸۔ خود کو ل کرنے والے سے کہنا میں میمل تمہارے ساتھ نہیں کرونگا:

﴿لئن بسطت الى يدك لتقتلني ماانابباسطٍ يدى اليك لاقتلك،

"ا گرو مجھے قتل کرنے کیلئے ہاتھ برھائے گاتو میں مجھے قتل کرنے کیلئے ہاتھ نہیں

الفاؤل گا''(مائده/ ۴۸)

۵۔ بھائی نے بھائی گوٹل کیاا ور خسارے میں رہا:

﴿ فَ طَوعَت لَه نَفْسه قَتَلَ احْيه فَقَتْله فاصبح مِن الْحَاسِرِين ﴾ '' آخر كاراس كَ لَنْس نَه اللّهِ بِهِمَا فَى كَافْلَ اس كَيلِيمَ آسان كرديا اوروه الله ماركران لوگول ميس شامل بوگيا جونقصان اثفانے والے بين '(مائد ﴿٢٠/٥)

٢- جس نے كسى ايك مخص كولل كياس نے بورى انسانيت كولل كيا:

من قتل نفسًا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانماقتل الناس جمیعًا \* "جس نے کسی انسان کوخون کے بدلے یاز مین میں نساد پھیلائے کے سواکسی اور وجہ سے تقل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کوئل کرویا''(مائد/۳۳))

ے۔ قل روئے زمین میں سرکثی کے برابرہے:

﴿ كَ مَا فَتَلَتَ نَفْسًا بِالأمس أَنْ تَرِيدالأَانَ تَكُونَ جَبَارًا فِي الأَرْضَ ﴾ " جَسُ طُرِحَ كُلُ الكِشْخُصُ لُوْلِ كَرِچِكا ہے؟ تواس ملك ميں جبار بن كرد بِنا جا بِتا ہے" (صفع/١٩)

٨ - قتل اولا د كى غدمت:

﴿ قله عسر اللَّهِ مِن قَتَلُو الْولادهم سفَّهُ ابغير علم ﴾ ''لقيناً خَسارے مِيْن بِرْ مُكَةَ وَهُ لُوگُ جنسوں اپني اولا دکو جمالت و تا دائي كى بنا پرتن كيا'' (انعام/ ١٣٠)

9\_ بغيرة سي وقتل نهين كريجة:

﴿ وِلاَتِهَ قِيلَ وَالْمُنْفُسِ اللَّهِي حَرِمِ اللَّهِ الإبالحق﴾ " اوركسي جان كُوجَ اللَّه فَيُحَرِّم تُصِيرا يا ہے بلاك ندكر ومكر حق كساتين " (افعام/ ١٥١)

ا۔ اولادگوفاقہ کے خوف ہے لل ند کرو:

﴿ و لاتقتلوااو لاد كم عشية الملاق ﴾ "ا في اولا وكوافلاس كانديث تحقّ نه كرو" (امراء/٣١)

اا۔ مقتول کے ولی کوقصاص کاحق:

﴿ و من قتل مظلومًا فقد جعلنالوليه سلطانًا ﴾ "اور جو شخص مظلوما نقل كيا كيا بواس كولى كوجم قصاص كے مطالب كاحق عطا كياہے " (امراء/٣٣) ١٢ ـ اولا دكونل كرنے والے سے بيعت نه ليما:

﴿ يَا اَلْسَنِي اَذَا حِمَا لِكَ الْمُومِنْتِ بِبَايِعِنْكُ عَلَىٰ اَنْ لَا يَشْرِكُنَ بِاللّٰهُ شَيْعًا وَلا يُسرِقَنَ ولا يَزَنِينَ وَلا يَقْتِلُوا اَولا دَهِنَ ﴾ " ال نِي ، جب تبہارے پاس مومن عورتيل بيعت كرنے كيلئے آ كيل اوراس بات كاعبدكريں كدوہ اللہ كے ساتھ كى چيز كوشريك نہ كريں گى ، چورى نہ كريں گى ، زنانہ كريں گى ، اپنى اولا وكول نہ كريں گى " (محدالا) 11- انسان كا خليفہ بننے كے موقعہ يرفر شتوں كى گفتگو:

١٣ ايك دوسر ع ولل ندكرنے كا عبد لينا:

﴿واذا عدد نامیناقکم لاتسفکون دمآنکم ﴾ " پھر ذرایاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عبد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون ند بہانا" (بقر ۱۸۳۸)

مندرجہ بالا آیات میں قتل نفس کوشر بیت میں امہات بحربات میں شامل کیا گیا ہے بیفل شریعت آسانی میں ابتداء ہے ہی فتیج و مردود چلا آر ہا ہے ند بہ تشخ کی اساس و بنیاد میں سے ہے تمام احکام شریعت تا بع حسن و فتح عقلی میں اس اصول کے تحت حضرت آ دم صفی اللہ کی تخلیق کے موقع پر اور خلافت کی ضلعت عطام و نے کے موقعہ پر ملائکہ نے درگاہ خداوندی میں فرمایا بیگروہ خون بہائے اور خلافت کی ضلعت عطام و نے کے موقعہ پر ملائکہ نے درگاہ خداوندی میں فرمایا بیگروہ خون بہائے

گااور قبل نفس کرے گا للبذامحرمات اصلی کو تقرب خدا کی خاطر نذر نہیں کر سکتے۔ جسطرح خدا کی خوشنودی کی خاطر شراب نہیں ہی جاسکتی، مال جرام کھایا نہیں جاسکتا، اس طرح قبل نفس بھی تقرب کا ذریعی نہیں بن سکتا چاہے ہیا۔ پنے عزیز یا اولا د کا بی کیوں نہ ہوتے آل نفس وہاں بی ضجے ہے جہاں تھم شریعت موجود ہو۔ اس اصول کے تحت کوئی بھی انسان اپنی امنگوں اور ارمانوں کی خاطر اپنی اولا دکو قبل کرنے کی نذر نہیں کرسکتا اس طرح ہیا جہ دوز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ حضرت عبد المطلب کا پنجیرا کرم کے والدکو ذریح کرنے کی نذر کرنے کا واقعہ تقل اور روایات قرآنی سے مضادم ومتعارض ہے۔

عبدالمطلب اورنذر، ذرج فرزند:

تاریخ طبری اور کامل این اشیریس اس روایت کا راوی معاویی بن ابوسفیان ہے۔ اور بعض اسے سند بخشنے کیلئے این عباس اور اہل ہیت علیہ سلام کی طرف نسبت دیتے ہیں آگی سند پر کسی بھی حوالے سے اعتماد واطمینان نہیں کر سکتے ، اگلا مرحلہ اس روایت کے مضمون کا ہے اس نذر کو جم چند حوالوں سے نقلہ وانقاد کا موضوع بنا تین گے:

- ۔ یہ ایسی نذر ہے جس پر عمل کرنے کی کافر ومشرک اور کا بن بھی مخالفت کر رہے ہیں چنا نچہ قریش اوران کے فرزندان اور کا بمن نے بھی اس نذر پر عمل کرنے سے منع کیا یہاں اس روایت کا کھوکھلا ہوناواضح ہوجا تاہے۔
- ۲- آیا تاری نیشریت میں حضرت آدم علیالسلام نیسی نیکرخاتم انبیاء تک اور کشب آسانی میں یا کسی امام ہے کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ انسان نذر کیلئے اپنی اولا دکو ذرج کرسکتا ہے تا کہ اسے نمونہ بنا کراہے حضرت مطلب کے حوالے سے نظیق کرسکیں۔
- ٣ كتاب بحارانوارجلد٥ اصفح ١٢٥ حديث فمبر٢٥ مين يغيراكرم كفل ٢ پ خصرت

علیٰ سے خطاب کر کے فرمایا عبدالمطلب بھی بھی کوئی تکم فیصلہ یا راز ونیاز بتوں سے نہیں کرتے تھے اور نہ بتوں پر ذرخ ہونے والا گوشت کھاتے تھے بلکہ فرماتے تھے کہ میں اپنے باپراھیم کے دین پر ہوں ای طرح اسبغ ابن نباتہ نے حضرت امیر المونیین علیہ السلام نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا واللہ میرے باپ عبدالمطلب اور نہ ہاشم نہ عبدالمناف بت پرستی کرتے تھے وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پرستی کرتے تھے وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان روایات کوسامنے رکھنے کے بعد آپ اس سابق روایت کے بارے میں فیصلہ کرسکتے ہیں جہاں عبدالمطلب نے اسپنے بیٹے عبداللہ کو بہل کے سامنے قرعہ نکا لئے اور اسحاق و نا کلہ کے سامنے ذرع کر کے رہے ہے۔ حال کلہ وہ بت پرست نہیں ہے۔

۳۔ تاریخ طبری جلد دوئم میں ہے کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو کسی مشکل کے وقت کعبہ کے سامنے ذرخ کرنے کی نذر کی ، جب اسکی حاجت برآئی تو بیرعبداللہ بن عمر کے پاس گئی اور پوچھا آیا اس برقمل کرنا واجب ہے یانہیں ، تو انھوں نے کہا مجھے معلوم نہیں خدا کا حکم نذر کے بارے میں وفا کے علاوہ کوئی نہیں تو عورت نے پوچھا اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذرخ کروں تو ابن عمر نے کہا خدا نے تھھیں تل کرنے ہے منع کیا ہے جواب متضاد ہونے کی وجہ سے عورت عبداللہ بن عماس کے پاس آئی تو عبداللہ بن عماس نے کہا اپنے بیٹے کے بدلے میں سواونٹ ذرخ کرے جسطرح عبدالمطلب نے کیا اس وقت حاکم مدینہ مروان بن بدلے میں سواونٹ ذرخ کرے جسطرح عبدالمطلب نے کیا اس وقت حاکم مدینہ مروان بن خدا پرنذ رہوتی ہی نہیں لہذاتم استففار کرومروان کے اس فتو کی پرسب اہل مدینہ خوش ہوئے۔ خدا پرنذ رہوتی ہی نہیں لہذاتم استففار کرومروان کے اس فتو کی پرسب اہل مدینہ خوش ہوئے۔ نذرعبد المطلب کے قصے میں بہود یوں کا کروار:

مخلف تاریخی واقعات میں آیا ہے علاء تصاری نے جب حضرت محمر کو بھین میں دیکھا تو حضرت

عبدالعلب وابوطالب سے اس بچے کو یہود سے بچانے کیلئے کہا۔ چنانچہ راہب نے حضرت ابوطالب سے کہااس بچے کو یہود سے بچا کر رکھیں۔ اگر انھیں بنا چااتو وہ اسے آل کر دینگے کیونکہ یہود نے حضرت میں کو آل کر دینگے کیونکہ یہود نے حضرت میں کو آل کرنے کی سازش بھی کی ہے لیکن انھوں (یہود) نے حضرت عبداللہ کو مدینے میں زہر سے آل کیااوراس راز کے فاش ہونے سے بیچنے کی خاطر نذر عبدالعطلب کی ایک من گڑ ہت کہانی بنائی ،ان تمام کوششوں کے باوجود بیروایات اپنے ضعف و تفناد کے ساتھ کثیر آبیات قرآنی کے بھی خلاف ہیں لہذا اس روایت نذر عبدالمطلب کی تشیج کرنے اور اسکا دفاع کرنیکی ہر کوشش غلط ہے جسطر ح شراب چنے ،گناہ کہیرہ کرنے مال حرام کھا نیکی نذر کرنا سیج نہیں ای طرح کوشش غلط ہے جسطر ح شراب چنے ،گناہ کہیرہ کرنے مال حرام کھا نیکی نذر کرنا سیج نہیں ای طرح کوشش غلط ہے جسطر ح شراب چنے ،گناہ کہیرہ کرنے مال حرام کھا نیکی نذر کرنا سیج نہیں ای طرح کوشش غلط ہے جسطر ح شراب چنے ،گناہ کہیرہ کرنے مال حرام کھا نیکی نذر کرنا سیج نہیں ای طرح الول کوذرے کرنا بھی نص قرآنی کے تحت حرام ہے اور حزام حرام بھی رہتا ہے۔

حضرت عيلي كي قرباني

عیسائی اپ عقیدے کے مطابق حضرت کی کو کا فرجھتے تھے اور انھیں قبل کرنا چاہتے تھے اس خوف سے حضرت عیسی ان کی نظروں سے چھے حضرت کے کے ایک پیرو کارجس کانام بہوزائے اس بوزائے اس بوزائے اس بوزائے اس بوزائے میں آکر حضرت کیے کی نشاند بی کرائی چنانچہ یہود بوں نے جمعہ کی رات کو نماز کے بعد حضرت کی گرفتار کیا اور انھیں قبل کا ستحق قبل انھیں قبل کا ستحق قبل اور انھیں اس کے گھرلے گئے جہاں انھیں قبل کا ستحق قبل اور انھیں اس وقت موت آئی جب وہ چیخ چیخ کر پکارے تھے کہ الجی الجی الجی بھے کیوں چڑھایا اور انھیں اس وقت موت آئی جب وہ چیخ چیخ کر پکارے تھے کہ الجی الجی بھے کیوں گذرگی جب اتوار کی دات بھی گئر گئی جب اتوار کی میں تختہ دارے اتار کر قبر میں دیکھا تو قبر خالی تھے۔ گئوں گذرگی جب اتوار کی دات بھی گذرگی جب اتوار کی دات بھی گذرگی جب اتوار کی دات بھی

مسیحیوں کاعقیدہ ہے سے کی موت درحقیقت حضرت آ دم صفی اللہ کی ان غلطیوں کا کفارہ تھی جوان کی اولا دمیں سرایت کر پیکی تھیں لہذاان کاقل اولا وآ دم کے گناہوں کا کفارہ واقع ہواہے وہ اس سلسلہ میں بیسند پیش کرتے ہیں انجیل بوحنا میں آیا ہے کہ حضرت سیج کہتے ہیں میں وہ صالح رائی ہول جوا پیے نفس کو غلطیوں کے خلاف بدل کے طور پروے گا تا کہ مجھ پرایمان لانے والے سب بلاک نه جول بلکه انھیں ابدی زندگی نصیب ہوفرزندانسان اس لئے نہیں تا کہ وہ آتا ہے اورلوگول سے خدمت لے لے، وہ اس کی خدمت کرے اورایے نقس کو بہت ہے لوگول کے بدلے میں فدید کے طور پر چش کرے، انجیل بوحنامیں مذکور ہے اس طرح می تے ایے فس كوجارے لئے چيش كياہے وہ جارى خاطر قربان جواہے وہ خدا كاذ ج سيب وخوشبوكا حامل ہے۔قارئین کرام آپ سب جانتے ہیں ان کی بے فکرا پٹی سندونسبت میں بے ہودہ وغلط ہونے کے علاوہ عقل وشرع اورا دیانِ عالم کے تحت بھی بے بنیاد ہے کیونکہ بنی آ دم کے وہ گناہ جوگذر گئے ہیں وہ توبہ سے قابل بخشش تصان كيليے سے جيسى ہتى كى قربانى دينے كى ضرورت نہيں اگرآنے والے گناہوں کی بخشش ہے تواس کامطلب میہ ہے حضرت میح آئندہ آنے والے مسیحیوں کے گناہ کو بخشوانا ای نہیں بلکہ حلال کرنا جا ہے تھے گویا حضرت سے شریعت کے خاتمے کیلئے آئے تھے نہ کہ امت کی بخشش کیلئے۔ای طرح عیسائی ایک اورفلے جوحفرات میج کے سولی چڑھنے کے بارے میں پیش کرتے ہیں وہ اس دارکشی کواپنی جگہ خود بخو دفضیلت وشرافت گنواتے ہیں جواپی جگہ مسئلہ کوزیادہ پیچیدہ اور عقل سے بے بہرہ بنانے میں زیادہ اثر رکھتا ہے بہاں سے وہ آخر میں ہے کہنے ير مجبور موجاتے ہيں كدييہ چيزيں مافوق العقل ہيں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذ ہے کرنا۔ اس سلسلے میں اس واقعہ کو ملاحظہ فرما کیں جوقر آن کریم میں بیان ہواہے:

ترجمد: '' پھر جب وہ ان کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچاتو کہا:اے بیٹا! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مجھے ذرج کرر ہاموں اپس دیکھ اوتہاری کیارائے ہے اس نے کہا:اے اباجان! آپ کوجو تھم ملاہے اسے انجام دیں اللہ نے چاہاتو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاکیں گے اپس جب دونوں نے (تھم خداکو) تتلیم کیااورا سے ماتھے کے بل لٹادیا، تو ہم نے ندادی: اے ابراہیم اتو نے خواب بچ کردکھایا ہے شک ہم نیکوکاروں کوایے ہی جزاد ہے ہیں، یقیبنا یہ ایک نمایاں امتحان تھااور ہم نے ایک عظیم قربانی ہے اس کا فدید دیا'' (صافات/۱۰۲۳)

مندجہ بالاآیات کریمہ کے فقرات پرسرسری و طلی نظر کرنے کے بعدایک عام انسان کے لئے بیہ بات روز روشن کی طرح واضح وعیاں ہوجاتی ہے کہ حضرت ابراهیم نے اپھے بیٹے کوؤن کا کرنیکی نذرنہیں کی۔

ا۔ حضرت ابراہیم نے اس ذرج کرنے کے مل کوروئیت خواب سے مربوط کیا۔

٢ حضرت ابرائيم لف اس ذرى كى ذمددارى ومسكوليت كوحضرت اساعيل كذمه كيا-

ان نقاط کو پر نظرر کھنے کے بعد واضح ہوا شریعت اسلام میں ایک انسان دوسر سے انسان کو چاہے وہ اس کا عزیز ہوقر ہی دوست ہو یا دشمن کسی صورت میں بھی قبل کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک خد داند متعال ازخود تھم نہ کرے بیچق صرف خدا دند متعال کو ہی حاصل ہے دہ جہاں اپنی خلائق کو تخلیق کرسکتا ہے دہاں اسے فنا بھی کرسکتا ہے۔اور اسی طرح دوسرے کو اس کے قبل کا تھم بھی دے سکتا ہے مثلاً جس طرح گوسالہ پرتی کرنے والوں کو ایک دوسرے کو تی کرنے کا تھم بھی خدانے دیا۔ اس طرح قصاص مضدین فی الارض اور خداور سول کے جنگ کرنے دالوں کے بارے میں قبل کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔

حضرت ابراہیم کے دوفرزند تھے ایک اساعیل اور دوسرے اسحاق۔حضرت اسحاق کے فرزند یعقوب سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے۔

تحریب کلام اللہ کے ماہر ہیرواسرائیلیوں نے قرآن میں موجودقصہ و بیج میں و بیج کوحضرت اسحاق قرار دینے کی بھر پورکوشش کی ہے لیکن جب ہم اس سلسلہ میں واردآیات قرآنی کود کیھتے ہیں توان سے پند چاناہے کے حضرت ابراہیم بڑھا ہے تک صاحبِ اولا ذہیں تھے حضرت ابراہیم اوران کی زوجہ محتر مداولادے مایوں ہو چکے تھے جیسا کہ سور و ذاریات کی آیت ۲۹ اور سور و ہود کی آیت ۲سے واضح ہے:

﴿ فَاقِبَلْتَ امْراتُهُ فَى صَرْةِ فَصَحَتَ وَجِهِهِ اوْ قَالْتَ عَجُوزَ عَقِيمٍ ﴾ " اوران كَى زُوجِهِ چلاتى ہوكى آئيں اورا پنامنہ پيٹنے لگيس اور بوليس: (ميس تو) ايك بڑھيا (اور ساتھ) بانجھ (مجمى ہول)"

﴿قالت يُويلِنِّي ثالدواتاعجوزوهذابعلى شيحًا﴾

''وہ بولی: ہائے میری شامت! کیامیرے ہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بڑھیا ہوں اور بیہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں؟''

اس دوران حفرت سارہ نے اپنی کثیر ہاجرہ کوحفرت ابراہیم کیلئے ہید کیا جس سے حضرت اساعیل پیدا ہوئے:

﴿الحمدلله الذي وهب لي على الكبراسماعيل واسخف﴾ ''شكرے اس خدا كاجس نے مجھے اس بڑھائے بیں اساعیل اوراسحاق جیسے بیٹے

ویے (ایراق/۲۹)

حضرت اساعیل کے پیدا ہونے کے بعد جب سارہ نے حضرت ابراجیم کی توجہ ہاجرہ واساعیل کی طرف دیکھی توانھیں اپنی نظروں سے دور لے جانے کو کہا۔

وہ وقت حضرت ابرا ہیم پر کتنا ہماری گذرا ہوگا وہ ابرا ہیم جواہے آپ کو ہمیشہ رضائے خدا کیلئے وقف کئے ہوئے ہوئے متحم دیا کہ کئے ہوئے تھے ، خداوندعالم نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے تھم دیا کہ اس فرزنداوراس کی مال کو میرے گھر کے پاس لے جائیں تو حضرت ابرا ہیم ہاجرہ اور حضرت اساعیل کو لے کرخانہ خدا میں پنچے اوران کو مہال چھوڑا جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت سے سیس

الأرآياج:

﴿ رب اانسى اسكنت من ذريت بوادِ غير ذي زرع عندينك المحرم ﴿ " رُورودگار، مِن فَي الله بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

الہٰذا حضرت اساعیلُ اس خانۂ خداکے جواریس پرورش پانے کے بعدا پنے باپ کے ساتھ اس گھر کے معماد ہے:

﴿ واذترفع ابراهيم القواعد من البيت واسنميل " "اورياد كروًا براجيم اوراساعيل جب اس هركي ويوارين الحارب عض " (بقره/ ١٢٤)

ذيح،اساعيل بياسحان

قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ سلام کو دوفر زندان کی بشارت دی گئی ہے۔ جن میں سے حضرت اساق ہیں جانی میں سے حضرت اساق ہیں جنگی صفت میں ''حلیم'' کہا ہے اور دوسرے حضرت اسحاق ہیں جنگی صفت میں ''حلیم'' بیان کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ سلام نے اپنے بردھا ہے کی عمر میں خواب میں دیکھا کو وہا ہے فرز ندکوا ہے ہی ہاتھوں ذرج کررہے ہیں آپ نے اسکا ذکرا ہے بیٹے سے کیا اور لوچھا بیٹا متہارااس بارے میں کیا خیال ہے:

﴿ فَلَمُ مَا اللَّهُ مِعَهُ السَّعِي قَالَ الْمُنِي انِي الرَّى فِي المَنَامُ انِي اذْ بَحِكُ فَانظُر مَا ذَاترى قَالَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ ﴾ " كُير جب وه الن كَ قَالَ يَابِتَ افْعَلَ مَا تَوْمُر سِتَحَدِّنِي انْ شَآء اللَّهُ مِن الصَّبِرِينَ ﴾ " كُير جب وه الن كَ مَا تَحِدُكُام كَاجَ كُمْ مُوكِي بَيْنِي الوّ كَهِا! اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

تو فرزندنے جواب دیا آپ کو جو تھم خداوند کریم کی طرف ہے جوا ہا س پڑل کریں آپ بچھے

الثناء الله المعالم بن ميں سے پائيں گے جب دونوں تنگيم ہوئے اپنی جبین اطاعت خدا ميں زمين پر رکھي آو خداوند عالم نے ندادی آپ نے خواب کو چ کرد کھا يا اور ہم محسنين کوالي ہی جزاد ہے ہيں اور ہے شک سے بہت بڑی آزمائش تھی اور ہم نے اسکے بدل ميں فديد ديا يقينا جوفرزند خداکی رضاميں اس حد تک تشليم ہوئے وہ ايک عظيم فرزند ہيں، حضرت محمد خاتم انبياء آپ ہی کی نسل سے ہيں يہاں يہود پيغيم اکرم کی وشخی ميں اس حد تک گئے کہ انھوں نے کتاب خداميں بھی تحریف کی جسکی ایک مثال انھوں نے اس وزئے عظیم کو حضرت اسحاق سے منسوب کيا قرآن کريم ميں بشارت حضرت اسحاق سے منسوب کيا قرآن کريم ميں بشارت حضرت اسحاق سے منسوب کيا قرآن کريم ميں بشارت حضرت اسحاق سے منسوب کيا قرآن کريم ميں بشارت حضرت اسماعيل اوراسحاق کا ذکر مندرج ذيل آيات ميں آيا ہے:

﴿ و بشرنه باسبحق نبیّامن الصلحین و بز کناعلیه و علی اسبحق﴾ ''اور ہم نے ابراہیم کواسحاق کی بشارت دی کہ وہ صالحین میں ہے نبی ہو گئے ۔اور ہم ان پراوراسحاق پر برکات نازل کیں'' (صافات/۱۱۲،۱۱۲) عود ۲۹ ہے۔2، ججر ۵۱، ۵۱ اور ذاریات ۲۲ ہے۔۳۔

یہود کی بیتر بیف کہ ذرئے عظیم سے مراد حضرت اسحاق ہیں اسکی حقیقت ند ہونے کو کیسے ثابت کیا جائے۔اس سلسلے ہیں قصص انبیاء کے ماہر بین اور محققین نے ذرئے عظیم سے مراد حضرت اساعیل کو ٹاہت کرنے کیلئے ان دلائل سے استدلال کیا ہے۔

ا۔ قصہ ذبتے بیان کرنے کے بعد خداوند عالم نے حضرت ابراھیم کواسحاق اورائلی نبوت کی بشارت دی جس ہے واضح ہوتا ہے کہ اسحاق ابھی پیدا ہو نگے لہذاوہ ذبیح نہیں ہو سکتے۔

۲۔ حضرت ابراہیم علیہ سلام نے درگاہ خدایش فرزند کیلئے دعا کی تو خدا دند متعال نے انھیں حضرت اساعیل عنایت کیے جبیہ معترت اسحاق کی بشارت قصد ذرج سجیہ حضرت اسحاق کی بشارت قصد ذرج کے بعد دی ہے۔

٣- جس وقت خداوند متعال نے حضرت ابراهیم علیہ سلام ہے فرزند کو ذیح کرنے کی آز مائش کی

اوراے آیک بڑاامتحان قرار دیا بیامتحان اس وقت بڑا ہوسکتا ہے جب فرز تدایک ہی ہو۔
سم فرد ندایک بڑاامتحان قرار دیا بیامتحان اس وقت بڑا ہوسکتا ہے جب فرز تدایک ہی ہو۔
سم فداوندعا کم نے حضرت ابرا جیٹم اور حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کو مراد نہیں لیا جاسکتا کیونکہ کیسے ممکن ہے
سم بیشارت کی بھی بشارت کے خداوندعا کم ایک طرف تو اضی فرخ کرنے کا حکم دیں اور ساتھ ہی بعقوب کی بھی بشارت ویں لہذاؤ نے عظیم ہے مراد حضرت اساعیل علیہ سلام ہی ہیں۔

۵۔ تاریخ بیں ذکر ہے جس گوسفند کو حضرت اساعیل کی جگد ذیح کیا گیا استے سینگ کھیہ پرآ ویزال
 شخص بیاس بات کی دلیل ہے ذیج سے مراد حضرت اساعیل ہیں کیونکہ اضوں نے ہی مکہ میں
 قیام کیا جبکہ جضرت اسحاق شام میں رہے۔

٢\_ خداوندعالم في حضرت اساعيل كاصفت مين أنهين صابركها ب:

﴿ واسط عبل وادریس و ذو الکفل کل من الصبرین ﴿ ''اوراساعیل وادریس اور ذو الکفل کو بھی (اپنی رحمت سے نوازا) پیمب شبر کرنے والے نتے' (انبیاء ۱۵۸) یہاں حضرت اساعیل کے خاص صبر کا ذکر ہے جبکہ الی آز ماکش حضرت اسحاق پرنہیں آئی: ﴿ واذکر فی الکتاب اسل عبل انه کان صادق الوعدو کان رسو لانبیا ﴾ ''اوراس کتاب میں اساعیل کا ذکر کیجے وہ یقیناً وعدے کے سے اور نبی مرسل سے' '

ے۔ فطری حوالے سے انسان کو اسکا بڑا بیٹا عزیز ہوتا ہے اور خاص کر انسان جب بڑھا ہے کی دہلیز پر ہواور ساتھ ہی ہے بیٹا بہت کی دعاوک کے بعد ملا ہو۔ حضرت ابراھیم کا لقب خلیل ہے اور خلیل وہ ہے جس کے دل میں خدا کے سواکسی اور کی محبت نہ ہوالبذا خداوند عالم نے انھیں اپنے فرزند کو ذرج کرنے کا تھم دیا۔

## توحيداورشرك مين تصادم

ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ مشرکین اور بت پرستوں کے ساتھ

قر آن کریم میں روئے زمین پرانبیاء کی بعثت کی غرض وغایت اور فرائض میں شرک اور بت یرتی کے خلاف جنگ و جہا داورتو حید خدا کا رواج دینا قرار دیاہے۔لیکن ہرنبی کوایے دور میں ایک خاص تتم كى بت يرتى كاسامنا موار يهيي حفرت مونى عليه السلام كوبت انسان كاسامنا مواريكن حفزت ابراهیم علیه سلام کو برشم کی بت برش کاسامنا ہوا جن میں انسانوں کے جعل کر دہ بت ستارہ پرست اور بت حکمران بھی شامل تھے۔ای لئے قرآن میں حضرت ابراھیم علیہ سلام کو بت برتی ہے نبردآ زمائی میں صف اول میں شار کیا گیاہے تر آن نے بھی آپ کوکلمہ ' حنیف' ے متعارف کروایا لینی آب ابتداء سے بی حق کی طرف جھکنے والے ہیں ، مجھی کلیہ " قانت " سے متعارف کروایا لینی درگاہ خدامیں خاضع وخاشع اور برتم کی بت پرئی ہے پاک ومنز و خصیت ہیں ملاحظہ کریں: ﴿ ما كان ابرهيم يهوديًاو لانصرانيًاو لكن كان حنيفًا مسلمًا ﴾ " ابراتيم نديبودي تے نہ عیسائی بلکہ وہ کیسوئی کے ساتھ مسلم تے" (عمران/٧٤) بقر و ١٣٥٠ انعام ١٧٦ أجل/ ١٣٢- ﴿إِن ابسر هيم كان امة قائتًالله حنيفًا﴾ [براتيم (اني وات ميس) ايك امت تصالله كفر ما نبرداراور (الله كي طرف) يكسوجونے والے تنظ '(خل/١٢٠) ان آیات کوسامنے رکھتے ہوئے ہم پر واضح ہوتا ہے حضرت ابراھیم علیہ سلام نے کیسے بت اور بت پرستوں کا مقابلہ کیا اورا ہے جنگ و جہاد میں کیا اسلوب اپنایا۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کو آ گے بڑھانے کیلئے قرآن کی روشی میں شرک و بت برتی کے مصادیق بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ے+ا ہے زائد آیات میں انسانوں کو خدا سجانہ کے علاوہ کسی قتم کے معبود ومطاع

بنانے کومستر دکیا گیاہے اوراہے ایک بزاظلم قرار دیاہے:

﴿ أَسَمَ الْمُحَدِّنَهِ الْمُعَجِلِ مِن بعده وانتم طَلَمُونَ﴾ " بُحِرَمٌ نَے اس کے بعد گوسالہ کو (بغرض پرستش) اختیار کیا اورتم طالم بن گئے " (بقر /۵۱)

اسکےعلاوہ شرکین کونجس کہاہے:

﴿انماالمشركون نحس﴾ "مشركين توبلاشبناياك ين" (توب/١١)

مشركيين كوخداكى نافذ كرده حدود ع تجاوز كرنے والاقرار ديا ہے:

﴿ و من يتعد حدو دالله فالفك هم الظلمون ﴾ ''جولوك حدو دِالْبي سے تجاوز كرتے مِيں لِيس وَ بَي ظَالَم مِينَ ' (بقر / ۲۲۹)

شرك كوكفركها ب

ووالكفرون هم الظالمون،

"اورظالم وبى لوگ بين جنهول نے كفراختياركيا" (بقر و/٢٥٣)

مشركين كوخدا درسول يرتبهت باند صنے والاقر ارديا ہے:

﴿ فسمن افتدای علی الله الکذب من بعد ذلك فاولفك هم الطلمون ﴿ "اس ك بعد جنهوں في الله الکذب من بعد ذلك فاولفك هم الطلمون ﴿ آلَ مُران /٩٢)

حكم خداكونا فذنه كرنے والاقر اردياہے:

﴿ يسحد كسم بسماانول الله فاولفك هم الطلمون ﴾ "اورجوالله كى نازل كرده تعم كے مطابق فيصله ندكرين پس وه ظالم بين" (١٠٥ه/١٥٠٠)

قرآن کریم میں شرک اور بت پرتی ہے متعلق آیات کا خلاصہ ہیہ:

ا۔ خدا کے مقابل کسی اور کوخالق مد بر مر کی منعم محسن قرار دینا۔

خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے خاضع وخاشع ہونا اورا ظہار تذکیل کرنا شرک کے مصداق جلی میں

45

﴿وبعبدون من دون الله مالا بضرهم ولا ينفعهم .....سبخنه و تعلى
عسماينسر كون ﴾ "اوربياوگ الله و چوز كران كى پرستش كرتے بيں جونه أنسيس
ضرر پنچا كتے بيں اورنه أنسيس كوئى فائده وے كتے بيں .....وہ پاك وبالاتر باس
شرك سے جوبيلوگ كرد ب بين "(يش/١٥) ﴿ ان الله ين تدعون من دون الله
عبادامثالكم فادعوهم فليستحيبوالكم ان كنتم ضدقين ﴾

'' الله کے سواتم جنہیں لِکارتے ہوئے شک وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں لپس اگرتم سچے ہوتو تم آخیں ذرا لِکار کرتو دیکھواٹھیں چاہئے کہ تنہیں (تمہاری دعاؤں کا)جواب دیں''(اعراف/۱۹۳) جم

۴۔ تھم غدا کے بغیر کسی فر د کی اطاعت اور فر ما نبر داری اختیار کرنا۔

اطاعت ہمیشہ مولا کی ہے۔ آیات قر آنی میں بندگان کا حقیقی مولاصرف خداوند سجا نہ ہے اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت صحیح نہیں۔ خداور رسول ہے استناد کیے بغیرا گر کسی کی اطاعت کی تو بیٹل واضح بت پر تی بیں شار ہوگا جیسا کہ سورۂ مبار کہ تو بہ آیت اس میں اسکاذ کر آیا ہے:

﴿ الله والمسيح ابن مريم ورهبانهم اربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الالبعب دوا الله والمسيح ابن مريم وما امروا الالبعب دوا الله والمسيح والله والحقول في الله كوچوژ كرا بي علماء اورزا بهول كوابنارب بناليا به اوريج بن مريم كوجى حالا نكه أحيس بي علم ديا كيا تقا كه خدائ واحد كسواكى كى بندگى نه كريس جس كسواكوئى معود فيس و في معود فيس وفي معود فيس وفي معود فيس

س۔ تھم خدایا آئی طرف ہے دی گئی نسبت کے بغیر کسی کی تقذیب واحرّ ام کرنا۔ لعض نیار میں شرک تابہ استان کے انتہاں کا تابہ استان کے تابہ

بعض افراد کا بیاسرار ہے شرک کوتنہا تعدد خالق کےمعتقد ہونے والوں تک محدود رکھیں ا نکا کہنا

ہے کی چیز کے احترام کرنے کوشرک نہ قرار دیا جائے۔ یعنی انسان کو بیت حاصل ہے کہ وہ جے مناسب سمجھا سے احترام دے لیکن آیات قرآنی کی رُوسے خداوند متعال نے بیتی اپنے پاس رکھا ہے۔ جسے خدامحترم قرار نہ دے بندوں کواسکا احترام کرنے کاحق حاصل نہیں۔ جا ہمیت عرب بعض حیوانات کو اختہائی احترام کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔لیکن خداوند متعال نے انکے اس عمل کومستر دکیا جہکا ذکر میورہ کا کہ وہ 1 میں موجود ہے:

﴿ ما حعل الله من بحيرةٍ والاسآئيةِ والاوصيلةِ والاحامِ والكن اللين كفروايفترون على الله الكذب ﴾ "الله في تركيل بحيره مقرركياً بينسائية وصيله اور شعام عمريه كافرالله برجموني تهمت لكاتم بين".

فلسفہ و حکمت بعثت انبیاء کے بارے میں واردآیات سے واضح ہوتا ہے کہ انبیاء عظام کی بعثت کا بنیاد کی مقصدروئے زمین پراس خالق متعال کی خالقیت کے تمام مراتب ورجات ہخلیق موادو شکل وصورت مزاج و خاصیت عبادت و بندگی خضوع اوراطاعت سب کواس ذات کیلئے مخصوص شکل وصورت مزاج و خاصیت عبادت و بندگی خضوع اوراطاعت سب کواس ذات کیلئے مخصوص کرنے کی خاطراوراس راہ میں حاکل تمام شم کے طاغوت چاہے انسانی شکل میں ہوں یا جہل و نادانی عداوت و دشمنی بت پرتی وخود پرتی مفاد پرتی و منفعت پرتی فر دیری یا تنظیم پرتی کی صورت میں ہول غرض ہرتم کی انواع واشکال شرک کا خاتمہ کرنا ہے اس سلسلہ میں ہم یہاں فلسفہ عبادت و بندگی اورشرک و بت پرتی اوران دونوں سے مشابہ بت پرتی کی منطق کوتر آن کریم کی آیات سے بندگی اورشرک و بت پرتی اوران دونوں سے مشابہ بت پرتی کی منطق کوتر آن کریم کی آیات سے بیش کر س گئے۔

توحير

تو حید بعنی خدا کوذات وصفات وقعل میں واحدو یکنا ومنفر و بجسنا نبیا والبی نے جب اپنی دعوت الی الله شروع کی تولوگوں سے کہااس ذات کی عبادت و پہشش کروجس نے تنہیں اور تم سے پہلوں کو خلق کیا ہے لیکن لوگوں نے ایکے مدمقائل یوں آواز اٹھائی'' وڈ'وسواع کومت چھوڑ نا' کسی نے کہاا پنے خداؤں کی مدرکرؤکسی نے کہاتھی کی بات ہے بیہ بہت سے خداؤں کوایک کرنے کی بات کرتے ہیں اس طرح لوگوں نے بت پرتی پر باقی رہنے کا اعلان کیا۔ انبیاء نے کہا خدا کی ذات وصفات وقعل میں ایک کی پرستش کرنا بہتر ہے یا بہت سے خداؤں کی پرستش کرنا ای طرح لو حیدو شرک کی جنگ شروع ہوئی ہے البخداقصہ توع وابرا بیم مناسب ترین جگہ ہے اس موضوع پرتفصیل ہے گفتگو کرنے کی۔

شرك:

سمی فرڈ چیزیا فکر وتصور کوخداوند متعال کے لئے بیاس ذات کے برابر میں قرار دینے کوشرک کہتے ہیں شرک اللہ جل جلالہ کوچھوڑ کر کسی اور کی طرف رخ کرنے کو کہتے ہیں جبکہ شرک خفی جو ظاہری طور پراللہ تعالی کے لئے اور اندر ہے کسی اور چیز کوشامل کرے ۔شرک جلی کے بہت سے مراتب ہیں:

دون:

عر لبا قواعد میں دون ، فوق کے مقابل ہے۔ یعنی منزل سے پہلے ، کئی سے بہت دکھانے پیچھے

سے پہلے دکھانے کے معنوں میں استعال ہواہے۔

جس طرح اللد تعالى ہر چیز کا خالق ہائی طرح بعض چیز وں میں غیر خدا کو بطورا ستقلال یا بطور
اختیار سپر دکرنا' دکالت دینا کوئٹرک درخالقیت کہتے ہیں قر آن کریم میں غیر خدا ہے ہوئٹم کی خالقیت
کی آئی گی گئی ہے اللہ تعالی نے جن آیات میں خالقیت کواپنے لئے مختص کیا ہے دہ مندرجہ ذیل ہیں:
﴿ بدیع السلون و الارض ﴾ ''وه آ سانوں اور زمین کا موجد ہے' '(انعام/۱۰۲) ﴿ فل
من رب السلون و الارض قبل السلہ ﴾ ''ان سے لیوچھئے: آسانوں اور زمین
کا پر دردگار کون ہے؟ کہدر ہے نے: اللہ ہے' '(رعد/ ۱۱) فاطر ۳، زم ۲۲، عافر ۲۲، حشر ۲۲، طرز ۵۵،

خداوندعالم کےمقابل میں بطورا متقلال کوئی شریکے نہیں بن سکتا اگراہیا ہوتا تو دونوں خالق اپنے مخلوق سمیت دیارعدم کی طرف زوال وفنا کا شکار ہوجائے :

﴿ لَو كَانَ فِيهِ مِنَالَهِ الاالله لفسدته ﴾ "أكراس آسان وزيين بين الله ك سواخدا بهوتا تو دونول كانظام ورجم برجم بموجاتا" (انبيا/٢٢)

اللہ تعالی تخلیق کا گنات کمی اور کوسپر دکر دے ، یہ بھی ناممکن ہے اس کا امکان نہ ہونے کے بارے میں قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جومجزات انبیاء کے بارے میں ہیں جہال اللہ تعالی نے انبیاء کوفعل مجزات کا مظہراوراصل فاعل اپنی ذات کودکھایا ہے۔

## تاریخ بت پرستی، بت سازی اور بتوں کوفر وع اور ترویج دنیا

بت پرتی کی پیدائش کب اور کیے ہوئی اور کسے اور کیے ہوئی اور کس طرح بیا ہے ارتقائی مراحل کی طرف بڑھی بید ایک اہم موضوع ہے۔ بت پرتی قدیم زمانے سے اقوام وطل میں ایک وسیع پیانے پر پھیلا ہوا عمل ہے چنا نچیاس ضمن میں دوحوالوں سے گفتگو کی جاسکتی ہے ایک بت پرتی اور دومرابت سازی جہاں تک بت پرتی کا تعلق ہے اس کی تعریف یوں ہے کہ غیر خدا کی اطاعت اور اس کے سامنے خضوع تک بت برتی کا تعاق ہے اس کی تعریف یوں ہے کہ غیر خدا کی اطاعت اور اس کے سامنے خضوع وخشوع کرنا۔ تاریخ میں بت پرتی دبت سازی قدیم دور سے جاری ہے لیکن بت سازی ایعنی بت بنانے اور ان کی شکل وصورت میں گزشتہ زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہی ہے سورہ ہود کی بنانے اور ان کی شکل وصورت میں گزشتہ زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہی ہے سورہ ہود کی بنانے اور ان کی شکل وصورت میں گزشتہ زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہی ہے جنہوں نے ایت ۱۹۵۱ور ۱۲ میں بت پرتی کے بارے میں قوم عاد کے بارے میں ذکر آیا ہے جنہوں نے طوفان نور گئے کے بعد تین بتوں کی پرستش کی:

(۱)صدا(۲)صودا (۳)هرار

یہ جاروں عنوان اس باب میں تو تنبیج طلب موضوع ہیں ہرایک کے بارے میں بطور کامل بیان کی ضرورت ہے۔

ا۔ بت کی تعریف:

یدا یک ایساموضوع ہے جسکے آغاز کی وقیق تاریخ پیش کرنااورا سکی انواع واقسام کوپیش کرنے سے پہلے ہم بت کے نغوی معانی اردو کتب لغت اور عربی معاجم اور قر آئی اصطلاحات میں پیش کریں گے۔

ار بنت أردوكت بين:

احسن لغات: کتاب احسن الغات کے مطابق بت کے معانی کا ٹنا قطع کرنا اور مورتی کے ہیں بت فاری کالفظ ہے۔ بُت: مورتی 'مورت' پُنلا' پَقِر یا پیتل وغیرہ کی مُورت جسکی پرستش کریں ۔معثوق محبوب ُخاموش' گوزگا' احمق' بیوقوف مُنکا گھونسڈڈ ک ۔ جواریوں کا کوڑیاں الرباکائے کا تختہ' مٹی کا چراغدان جے تارکش اپنے کندھوں پر رکھ کر کام کرتے ہیں' بُت نیز ذیل کے معنوں بیں بھی استعال ہوتا ہے بتاوہ: فریب ُدھوکہ ُدھونس' جھانسا' جیلہ بہانہ۔

بت بنا: چپ ہونا محلك ہونا خاموش ہونا صم بكم ہونا۔

بت زاش: بت گربت بنائے والا۔

بت خانديابت كده: بت ركھنے كى جگه مندر شواله شود واره ـ

بت شكن: بت أو ژخے والا۔

بت شكنى: بتوں كوتوژنا۔

کتاب فیروزالغات: اس لغت کے مطابق بت مذکر ہے اور سے ہندگی اور فاری زبان کالفظ ہے اس کے معانی پانسے چینکئے چوسر کی کوڑیاں لڑھ کا انتختہ۔ مکا' گھونسۂ مورتی 'مجسمۂ معشوق' محبوب چیپ' خاموش' گنگ احمق اور مور کھ جمع بتان کے ہیں۔

يتان آزري: آزركے بنائے ہوئے بت جو بہت خوبصورت ہوتے تھے۔

بت بن جانا: (محاوره) حيب اور خاموش جوجانا

بت بن كربيثهنا: بالكل خاموش ربنا ـ كوكى بات نه كرنا ـ

بت بيرز برهم معثوق

بت پرست: مورتی بوجنے والا کافر مشرک معشوق۔

بت پرس : بتول کی پوجا مورتی پوجا۔

بت تراشى: بت كر مورتى بنانے والا ـ

بت خانه: بت كده شواله مندر كده مورتي بوجا كي جگه -

بت خانة زر: مجوسيول كا آتش كده-

بت شکن: بت أو را الم وقد محمود غرانوي-

بت ہرجائی: بوقامعثوق جوکس ایک عاشق کا ہو کے شرے۔

يتا بنا نا: بت بنانا \_ دھوك درينا فريب دينا فقره دينا \_

بناوينانه وهوكدوينا ججانسه ويناردغا وينار بهاندكرنا بالنابه

ہے بازی: حلیہ بازی فریب دہی۔

ية بين آنان فريب مين آنار

اظهرالغات: بت: مورتی 'پتلا'صنم' پقریا پیتل وغیره کی مورت جس کی پرستش کریں' معثوق محبوب گم سم' مدہوش' خاموش' گونگا' احمق بیوقوف مکا' گھونسا' ڈک جواریوں کا کوڑیاں لڑھکانے کا تختہ' مٹی کا چراغدان جسے تارکش اینے کا ندھوں پر رکھ کراس کی روشنی میں کا م کرتے ہیں۔

بنا: اے بت معثوق سے خطاب۔

بنا: فريب دهو كه دهونس مجهانسهٔ مجهل حيلهٔ بهانه۔

فرہنگ عمید فاری: ہت:۔ مجسمہ یعنی جو پھڑ ککڑی یا کسی دوسری چیز سے انسان یا حیوان کی شکل میں بنا کراسکی پرستش کی جائے۔

معثول بت خانه: خانه بت بمعبودیت پرستش۔

یہ تھے بت کے وہ معنی جوہم نے چارلغات سے پیش کئے۔

اسباب وعوامل بت يرسى:

آیت الله جعفرسجانی دام فلله العالی نے اس کے تین بنیادی محرکات بیان کئے ہیں اوراپنی کتاب ''معالم التو حید'' کے صفحہ نمبر ۳۸۳ ان تینوں محرکات کو یوں بیان کیا ہے: (۱) مخلوقات وموجودات کے بارے میں متعددخالق وصافع کے اعتقاد سے بت پرستی نے جنم لیا

مثلا فد ہب بوزی میں تخلیق کا مُنات کوتین خداؤں کی طرف نسبت وی گئی ہے۔

(۱) براها:وه خداجس نے کا نکات کی تخلیق کی۔

(۲) فیشد جو پیداشده کا گنات کی محافظت کرتا ہے۔

(٣) سيفا: جوكا كنات كوفنا كرتاب.

دین زردشتی میں کا نتات کودو حصول میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے ایک خیراوردو مراشر ہے وہ کہتے ہیں اچھی چیزیں پیدا کرنے والے خدا کا نام یز وال ہے اور بری چیزیں پیدا کرنے والے خدا کا نام اہر من ہے۔

نصرانیت میں بھی بیقصور موجود ہے۔ وہ تخلیق کا ئنات کواب ،این اور روح القدس کی طرف نبست دیتے ہیں اسی طرح نظریہ مفوضہ یعنی خدانے پہلے آل محمر کوخلق کیا پھر کا ئنات کی تخلیق اور تدبیر وارزاق آنھیں آنفویفن کی۔

(۲) خدا کاایخلوق سے غایب ہونا:

جرمشرک و بت پرست کاعقیدہ تھا خداا بن مخلوق ہے دور ہے ان کی اس تک رسائی نہیں کہ وہ اپنی آواز ، نیاز مندی ، اورراز و نیاز ومنا جات کوخدا تک پہنچاسکیں لہٰذا انہوں نے بیگان کیا یہ چیزیں ان کی وعاول ، حاجات اورراز و نیاز ومنا جات کوخدا تک پہنچنے کے وسائل میں سے ہیں۔ انہی وسائل کی وعاول ، حاجات اورراز و نیاز ومنا جات کوخدا تک پہنچنے کے وسائل میں سے ہیں۔ انہی وسائل کے ذریعے نیاز مندول کی حاجات و آرز و ئیس خدا تک پہنچنی ہیں چنا نچے بعض افراد نے مظاہر کا منات مثلا جا ندستاروں کی پرستش شروع کی ، بعض نے دریا کی اور بعض نے اس مقصد کے لئے انسان کا انتخاب کیا اور حاجت روائی کے لئے انسان کا بجسے اور بت بنائے اور پھرائی یا جا پائٹ شروع کی۔

## (٣) تفويض:

اینے او پرمسلط طاقت وقد رت کے سامنے خاضع ہونا انسان کی فطرت میں پوشیدہ ایک عضر ہے بیایے ادیرمسلط قدرتوں کے مقابلہ میں خود کو بہت چھوٹا اور کمز ورجھتا ہے اگر چہزبان وجوارح اسکا اظہار نہیں کرتے لیکن یہ چیز اس کے خمیر وخمیر میں موجود ہے البغدا انسان نے پرتصور کیا کہ وہ موجودات جواس کے لئے باعث فیوش ہیں یا جن ہے کوئی خارق عادت چیز سامنے آتی ہے، وہ ا کی چیزوں کو دکیچہ کر ہے بیجھنے لگتا ہے خدا نے کا نئات کو تدبیر خیروشرُ رضا درغبت اورغیض وغضب کو چھوٹے خداؤں میں تقسیم کردیاہے جیسے خدائے دریا' خدائے جنگ خدائے سلامتی وغیرہ لہذا دریا کے کنارے رہنے والوں نے دریا کوخدائے دریا جان کراس کی پرسنش شروع کردی تا کہ دریا انہیں ا بنی نعمتوں اور فیوش و برکات ہے نواز تا رہے اور اپنی طوفان وسلاب جیسی آفات ہے بچائے رکھے۔ای طرح بعض لوگوں نے میدانوں اورصحراول کے خدا بنا لئے تا کہ وہ انہیں ایک تو اپنے فیض سے نوازیں اور دوسرا یہ کہ انہیں زلزلوں اور دیگر آفات ارضی ہے بیجائے رکھیں چونکہ لوگوں نے ا پی آنگھوں سے خدا کونہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ ظاہری آنگھوں سے خدا کو دیکھ سکتے تھے لہذا انہوں نے خدا کے بارے میں اینے اندرایک وہمی وخیالی تصور کو پیدا کرلیا اور پھرای وہمی وخیالی صورت کی بنیاد پرمثال ونمونہ کے طور پر بت تراثی کی ۔انہوں نے ان قو توں کی پرستش شروع کردی کہ جن ہے فیوض وفوا کد کے ساتھ ساتھ ضرر ونقصان چینچنے کا اندیشہ وخطرہ ہر وفت سریر منڈ لاتا رہتا تھا الغرض بعض نے وسائل کے طور پر بت بنا ڈالے اور بعض نے خدا کی خلق کی گئی طاقتو رمخلو قات کو بتوں کے طور پر بوجنا شروع کر دیا۔ چنانچہ دور جاہیت میں بعض لوگ ملائک کی پرستش کرتے تھے انہوں نے ملائکہ کے بت بنائے بعض نے جنوں اور سناورں کی پرسنش شروع کردی۔

انسان ایک لحد کے لئے بھی آ زادنہیں ہےاور نہ بی کا نئات بھر میں کوئی ایسا انسان یا ایس توت موجود ہے جواسے حکومت خدا ہے آ زاد کرانے کی سکت رکھتی ہو۔لہذا کوئی بھی انسان اپنی سوج وقکرہ پیند بدگی اورا پی شخیص کی بنیاد پر عبادت و بندگی کا طریقہ وضع نہیں کرسکتا اور نہ ہی گوئی انسان ایسا کرنے کا اختیار رکھتا ہے کیونکہ وہ قا در مطلق کی مقرر کر دہ صدووہ قیو داوراوا مرونوا تی کا پابند ہے۔ اے اس دن کا ہر حال میں سامنا کرنا ہوگا جب اس کے ہرقول وفعل کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی للہٰذاانسان کیلئے کسی کی بطور مستقل ہندگی یا شریک قرار دینے یا اے واسطے کے طور پر استعال کرنے کے ممل کیلئے کی اس کے پاس اس کے اس عمل کے بارے میں دلیل ہو۔ جیسا کہ مند دجہ ذیل آیات میں آیا ہے:

فليفة محبادت وبندكى

جس نقظ نظر کے تحت خداپرستان خداوند متعال کے حضور عبادت و بندگی مخضوع وخشوع کے معتقد ہیں وہ بی فضوط کے معتقد ہیں وہ بی فضوط کی ایک ہی ہے معتقد ہیں وہ بی فضوط کی ایک ہی ہے کی سے صحیح مصداق اور غلط مصدات کے تعین کرنے میں فرق ہے۔ دونوں کی منطق ہا نی زندگی کی سعاوت اور نیک بختی اور شقاوت و بد بختی سے نجات کا ایک برنا حصدانسان کے ارادہ واختیار سے باہر ہے۔ بہت می نعتیں وآ سائنٹیں اُسے نصیب ہوتی ہے جو اسکی قدرت سے باہر ہیں جو باہر سے

اے ملتی ہیں وہ کہاں ہے آتی ہیں' کس کی طرف ہے آتی ہیں اس بات کی تحقیق کرنے میں بہت ے مضرات و تکایف دہ حالات کا انسان کوسا منا ہے اے دو کنا اسکی قدرت سے باہر ہے جہال تک جوچیزیں انسان کی قدرت واختیاراوراکی توانائی کی صدودے اندر ہیں ان کے بارے میں آسکی فطرت اے کہتی ہے اپنے فائدے ومنفعت کی چیزیں جمع کرونقصان دہ وضرررسال چیزوں سے اجتناب کروای کانام زندگی ہے۔ زندگی کادارومدارفوا کدکواین طرف کھینچنا اورضرر کوایے سے دور کرنا ہے یہاں ہے انسان اس تلاش میں نکاتا ہے اس کیلئے مسلسل خیرات ونیکی ہیجنے والاکون ہے انسانِ عاقل اس راہ میں ایسی ذات کی تابش میں نکلتا ہے جوخود ہے اور دیگر مخلوقات ہے مافوق کوئی جتی ہے جوتمام خیرات کامالک ہے اور تمام چیز اسکے قبضہ وقدرت میں ہے وہ علم وقدرت کامالک ہے جہ کا مقابلہ کو کی نہیں کرسکتا۔ یہاں ہے خدا پرست خداوند متعال کی تلاش میں لکے لہذا خداوند متعال نے اپنی بندگی کی منطق کواس فکر پراستوار کیا تمہیں حیات دینے والاکون ہے، تمہیں موت دینے والا۔ اگر ہم حیات دینا جا ہیں تو کون اے روک سکتا ہے تم جنھیں نفع ونقصان کا مالک سمجھتے ہو وہ تہارے کی کام کے نہیں وہ خود عاجز و ناتواں ہیں ایکے یاس کچھ اختیار نہیں کیے ہے منطق خدا پرستوں کی ہے لیکن ان کے مقابل گروہ ،گروہ درگروہ تقسیم ہوئے کی نے سورج وجائد کی پرستش کی "كى نے دريا سيراب اور حيوانات كى كى پرستش كى ابعض نے خود بت تراشے اور بعض نے پيرول اورملنگوں کی طرف نسبت دی۔

عبوديت وبندگي صرف ذات خدائے مخص ب:

عبادت مادہ'' عبد''ے ہے جبرکامعنی وہ صاف وشفاف راستہ ہے جو چلنے کیلیے ہموار ہو۔عبادت کامعنی اینے مولا کے سامنے اطاعت وذلت کا اظہار کرنا ہے۔ بیم خبوم تین طریقوں ہے اوا ہوسکتا

-

الطريقة تكوين: حبيها كهورة مباركهم يم آيت ٩٣ ميں ہے:

﴿إِنْ كُلِّ مِنْ فِي السَّمْوَاتِ والأرضِ الا التي الرحمٰنِ عبدًا﴾ '' جوكوئى آسانول اورزيين بيل سے ہے وہ اس رشن كے حضور صرف بندے كى حيثيت سے پيش ہوگا''

ہر چیز خدا کی جبدیت میں ہے:

﴿ وهوالقاهر فوق عباده ﴾ " اوروه اپنج بندول پرغالب ہے' (افعام/۱۱) ﴿ وما حسله قست السحن والانس الاليعبدون ﴾ " اور میں نے جن وائس کوخلق نبیل کیا مگر به کہ وہ میری عباوت کریں'' (ڈاریات/۵۱)

انسان کے ساتھ کا مُنات کی تمام کُلوقات اپنی حیات وبقاء کیلئے خدا کے سامنے ذکیل وخاصع جیں۔اس تعریف میں رضا مُت وغیر رضا مُت کا کوئی تصور نہیں کیونکہ یہاں عبودیت کلوینی راہ ہے انجام پائی ہے۔

۲\_عبودت اختیاری یا تشریعی:

﴿ نابها الناس اعبدواربكم الذى حلقكم والدين من قبلكم لعلكم الذى حلقكم والدين من قبلكم لعلكم الدي حلق المتحدون في "الوكوال من يبل والله والقوه لوكول كو يبدأ كياتا كيتم (خطرات م) محفوظ ربو "(بقره / ٢) ﴿ إِن اعبدو الله والقوه ﴾ "كد الله كي بندگي كرواوراس من قرو "(قرم / ٣) اعراف / ١٥، آل عمران ٤٩، كافرون امال عمران ١٥،

ان تمام آیات میں عبادت ،عبودیت ،اطاعت ،خصوع اختیاری کے معنول میں آیا ہے۔ ۳ یحبودیت جعلی :

﴿ ضرب الله مثلًاعبدًامِملو كَالايقدرعلي كل شيءٍ ومن رزقتُه منا رزقًا حسنًا

فهوینفق منه سرًاو جهرًاهل یستؤن الحمدالله بل اکثرهم لا یعلمون که "الله ایک فلام کی مثال بیان فرما تا ہے جودوسرے کامملوک ہے اورخود کسی چزیر قادر نہیں اور دوسرا (وہ شخص) جے ہم نے اپنی طرف سے اچھارز ق دے رکھا ہے ہیں وہ اس رزق میں سے پوشیدہ وعلانی طور پرخرج کرتا ہے کیا بیدونوں برابرہو سکتے ہیں؟ ثنائے کامل الله کیلئے ہے کیا ا

مندرجہ بالا تین اقسام عبودیت کو بیان کرنے کے بعد قار کین کرام کے لئے بیمسئلہ واضح وآشکار موجائے گا کہ عبودیت اختیاری اگر عبودیت تکوینی کے مطابق ہوتو انسان جادہ منتقیم پرگامزن ہوگا اور اگر عبودیت تکوینی کے مطابق ہوتو انسان جادہ منتقیم پرگامزن ہوگا اور اگر عبودیت تکوینی کے خلاف ہوگی تو وہاں ذلالت و گراہی مقدر ہوگی۔ چنا نچہ بت پرتی کی تمام اقسام چاہوہ موجودات طبیعی ہے متعلق ہوں یا انسان یا جمادات سے متعلق ہوں یا ملائکہ یا جن سے متعلق ہوں یا ملائکہ یا جن سے متعلق ہوں یا ملائکہ یا جن سے متعلق ہوں بیر خداوند متعالی کی درگاہ میں مردود ہیں کیونکہ عبادت تنہا ای سے متعلق ہوں این معبودوں اور عبادات کو مستر دکیا ہے جو انسان نے اپنی صوابد یدیراضیار کی ہیں:

﴿ السم اعهداليكيم يننى ادم ان لاتعبدو الشيطن ﴾ "ا اولا وآدم! كيا جم نيم المحريبين الياقفا كرم شيطان كى يستش ندكرنا؟" (ينين ١٠٠) ﴿ ويدوم يدحشرهم حسيب عسائم ينقول للملّن كة الهولاء ايساكم كسائد المواد الم

عبوديت وبندگي:

عبادت وبندگی جاہے خداوند متعال کیلئے ہو یا طاغوت کیلئے دونوں کیلئے دلائل واستنا وایک ہی ہیں۔انبیاء وآئمہ نے خداکی عبادت و بندگی کیلئے خالق و مالک،رزاق منعم اورمحافظ جیسے دلائل سے استناد کیا ہے۔ لیکن طاغوت کی اطاعت کرنے والوں نے ان ولائل کواپنے گئے استعال کیا جبکہ حقیقت میں وواینے زندور سے کیلئے خالق ازلی کیفتائ ہیں۔

عبادت وبندگی انتهائی ذلت واطاعت کانام ہے۔ صاحب بجمع البیان بیں ہے عبادت ذلت اپنانے کانام ہے بیہاں ہے ہی ہموار راستہ کوطریقہ معبد کہتے ہیں۔ غلام کواس لیے عبد کہتے ہیں کہ وہ انتهائی خشوع و ذلت ہے اپنے مولا کی خدمت کرتا ہے ، کتاب صحاح الغت میں عبادت کامعنی خضوع و ذلت بیان ہوا ہے اور اسی طرح عبادت جمعتی اطاعت بھی بیان ہوا ہے ، اقرب الموارد میں عبادت کامعنی اطاعت بیان ہوا ہے ، اقرب الموارد میں عبادت کامعنی اطاعت بیان ہوا ہے اگر ان تمام معنی کو یکجا کیا جائے تو عبادت کامعنی ایسا اظہار ہے جس میں اطاعت وخضوع دونوں شامل ہوں۔

قرآن کریم میں عبادت جمعنی اطاعت و ذکت وونوں استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے سورہ مریم ہم ہم میں حضرت ابراھیم علیہ سلام نے آزرے کہا شیطان کی عبادت نہ کرو۔ آزر بہت پرست تھا بیہاں جو اے کہا گیا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرویہاں وجہ ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت میں بتوں کی بیوجا کرتا تھا جو حقیقت میں شیطان ہی عبادت تھی۔ ای طرح سورہ ما کدہ ۲۰ میں لفظ عبد طافوت استعمال ہوا ہے بیعنی طافوت کا مطبع و فر ما نبروار۔ خداوند متعال کی عبادت کی دو تشمیں ہیں ایک استعمال ہوا ہے چن نی دو تشمیں ہیں ایک زندگی میں ورپیش مسائل میں اسکے طلال و حرام کی چیروی کرتا ہے چنا نچے مندرجہ ذیل آبات میں عبادت آخی معنوں میں ہے :

﴿ ومن الناس من يعبدالله على حرف ﴾ "اورلوگول مين كوئى ايها بھى ہے جواللہ كَلُ يُطرقه بندگى كرتاجو "(ج/١١) ﴿ وما حلقت الحن والانس الاليعبدون ﴾ "اورجم نے جن وائس كوفلتى نبيس كيا مگر بيك وه ميرى عبادت كريں "(فاريات ١٠٥) ﴿ انسنسى انسائله لااله الاانافاعبدنى ﴾ "مين بى الله بول ميرے سواكوئى معبورتيس پس ميرى بندگى كرو" (ط/١٠) ﴿ ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولاينفعهم ﴾ "أوربيلوگ الله کوچھوڑ کران کی پرستش کرتے ہیں جونہ انہیں ضرر پہنچا کتے ہیں اور نہ انہیں کوئی فاکدہ وے سکتے ہیں' (ینس/۱۸) ہوان المدین تدعون من دون الله عباد کھ ''اللہ کے سواتم جنھیں پکارتے ہوئے شک وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں' (اعراف/۱۹۴) دوسری عبادت اظہار تذکیل کرنا ہے ایسی تذکیل کا اظہار کرنا جس سے واضح ہوجسکے لیے یکس انجام دیا جارہا ہے وہ ایک اعلی درجہ پر فائز ہستی ہے جو ہرتئم کے نقص وعیب سے پاک و منزہ ہے:

﴿ ان كل من في السفوات والارض الااتي الرحمٰن عبدًا ﴾ "جوكوني آسانول اور زمين ميس بوه اس رضن كرحضور عرف بندر كي حقيب سے پيش ہوگا" (مريم/ ٩٣) ﴿ قبل ان كان للرحمٰن ولدفانا اول العبدين ﴾ " كهدد يجيّ : اگر رحمٰن كي كوئي اولاد ہوتي توميس سب سے پہلے (اس كي) عبادت كرنے والا ہول" (زخوف/٨١) بقره

مندرجہ بالا آیات کوسا منے رکھتے ہوئے دوختا کتی سامنے آتے ہیں ایک تواس سے کہ لیل و مندرجہ بالا آیات کوسا منے رکھتے ہوئے دوختا کتی سامنے ارتبیں ۔ دوسرا نقط بغیر کسی استفسار کے اس منے میں اطاعت وفر ما نبر داری بھی کسی اور کیلئے جائز نہیں ہے بغیر کسی دلیل و بر دھان کے نہ تو کسی کے اس منے انہائی خضوع وخشوع کے جمک سکتے ہیں اور نہ بی اسکی اطاعت وفر ما نبر داری کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض علاقوں میں ادب اور اطاعت کیلئے پاؤں کو ہاتھ لگایا جا تا ہے جبکی قرآن وسنت ہے کوئی دلیل نہیں ملتی ، یہ ایک فعل حرام ہے اور بت پرتی کی بی ایک شکل ہے جبکی قرآن وسنت ہے کوئی دلیل نہیں ملتی ، یہ ایک فعل حرام ہے اور بت پرتی کی بی ایک شکل ہے قرآن کریم میں جہاں انہیاء 'آئمہ وادلیاء اور علیاء کی اطاعت و بیروی کرنے کا تھم ملتا ہے اسے بت پرتی سے مشابئیں کیا جا اسکتا کیونکہ اس اطاعت کی برگشت خدا بی کی طرف خشمی ہوتی ہے۔ ۔ اس خضوع وخشوع انتہائی : عبادت و بندگی کے مراتب ودرجات ہیں جیسے سر جھکا نا یعنی رکوع ا

وجود کرناجس کے بعداس سے بہتر اعلی وار فع خضوع وخشوع کا تصور ممکن نہیں یہ خضوع و خشوع صرف ذات باری تعالی کیلئے ہی مختص ہے اگر یہ کسی غیر خدا کے کیلئے انجام دیاجا ئے چاہے وہ انبیاء واولیاء کیلئے ہی کیوں نہ شرک و کفرہے ییمل کسی صورت میں بھی غیر خدا کے کیلئے تحقق پذرنہیں ہے:

واذنسنويكم يرب الغلمين

"جبتم كورب العالمين كربرابرقر ارد ررب تق" ( شعراء/٩٨)

ا۔ اطاعت وسلیم محض: خدا کے ہرامرونی کے سامنے خاصع اور فر ما نبر دارہونا چاہے جیسے میری نماز پردھؤ میراذ کرکرؤ میری راہ بیں جہاد کروؤ غیر دیاا سکے خاص بندوں کی اطاعت جیسے جورسول کی اطاعت بیں رسول جورسول کی اطاعت کرے گاوہ میری اطاعت کرے گاان اوا مرونی کی اطاعت بیں رسول کی اطاعت ہو یارسول کی توسط ہے جن کی اطاعت کا تھم دیا گیا ہوجیے آئمہ طاہرین اور علاء وفقہاء عادل ان کے علاوہ الی اطاعت جس کی برگشت خدا کی طرف نہ ہووہ شرک و کفر ہے چنا نچے دوایات بیں آیا ہے ہروہ انسان جو کسی مشکلم کے کلام کوسنے آگروہ مشکلم خدا کی طرف نہ بیت دیتا ہے تو میہ تو حد ہے اور سامع نے خدا کی اطاعت کی ہے آگراس نے اپنی یا کسی اور کی طرف نہ بیت دیتا ہے تو میہ تو حد ہے اور سامع نے خدا کی اطاعت کی ہے آگراس نے اپنی یا کسی اور کی طرف نہ بیت دیتا ہے تو میہ تو حد ہے اور سامع نے خدا کی اطاعت کی ہے آگراس نے اپنی یا کسی اور کی طرف نہیت دیتا ہے تو میہ تو حد ہے اور سامع نے خدا کی اطاعت کی ہے آگراس نے اپنی یا کسی اور کی طرف نہیت دیتا ہے تو میہ تو حد ہے اور سامع نے خدا کی اطاعت کی ہے آگراس نے اپنی یا کسی اور کی طرف نہیت دیتا ہے تو میہ تو سیار نے غیر خدا کی علاوہ تو کی ہے اگراس نے اپنی یا کسی اور کی طرف نہیت دیتا ہے تو میں تو اس نے غیر خدا کی عبادت کی ہے اگراس نے اپنی یا کسی

سا۔ احترام: جن آیات میں عبادت کو صرف خدا کیلئے مختص کیا گیا ہے ان میں عبادت کے تمام مراتب کا بھی ذکر شامل ہے عبادت کا تیسر ادرجہ جواد فی درجہ ہے وہ احترام ہو خدا ادر رسول کی طرف ہے ٹابت نہ بووہ خودساختہ احترام ہے بیاحترام شریعت میں قابل قبول نہیں چنا نچہ جو حیوان جاجی نے کعب میں قربانی کیلئے مختص کیا ہے خدانے اسے شعائر اللہ قراد دیالیکن جن حیوانوں کو مشرکیون نے اپنے بتوں کیلئے منسوب کیا ہے سورہ مبارکہ ماکدہ کی آیت ۱۰ میں خداوندعالم نے انھیں کوئی احتر ام نہیں دیا:

﴿ ما حعل الله من بحيرة والاسآئية والاوصيلة والاحام والكن الذين كفروايفترون على الله من بحيرة والاسآئية والاوصيلة والمحام على الله الكذب ﴾ "الله في الله على الله الكذب أن الله على الل

عبادت وبندگی کے تمام مراتب غیرخدا کیلئے قرار دیناشرک ہے۔

بت پرشتی اور خدا پرستی

الله تبارک تعالی نے جہاں اپنی عبادت و بندگی کا حکم دیا ہے وہیں بت پرئی سے شدت اور تخق ئے نئے کیا ہے اللہ تعالی نے بت پرئی کواس دلیل و ہر بان سے مستر دکیا ہے وہ کسی بھی حوالے سے جمیس نفع دنقصان پہنچانے سے قاصر ہیں:

 ر کھتے اور وہ ندموت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ حیات کا اور نہ ہی اٹھائے جانے کا'' (فرقان/۳)

یت ہمیں اس کئے نفع ونقصان پہنچانے ہے قاصر ہیں کہ وہ نہ تو ہماری فریاد کوئن سکتے ہیں اور نہ بنی ہماری حالت زار کود کی سکتے ہیں :

﴿ اَنْ تَدَعُوهُ مِهُ لا يَسْمَعُوا دَعَاءُ كُمْ وَلُو سَمْعُوا مَا اسْتَجَابُو لَكُمْ ..... ﴾ " أَرَّمُ الْبِيلُ وَ وَمَنْ مِهُ الرَّيْ يُلِيلُ وَوَهُ مُعِيلُ جَوَابُ بُيلُ وَ عَلَيْ الْوَوَهُ مُعِيلُ جَوَابُ بُيلُ وَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

قرآن كريم ميں بت كاتصوراورائكے نام

صنم پری یابت پری کا تصورانسان کے اندرکہاں ہے داخل ہوا ای کے بارے میں کہتے ہیں لوگ زندگی کے مسائل وضرور یات کے بارے میں خاص اسباب رکھتے ہیں انسان جب روشنائی علیہ تو سورج کود کھتا ہے کہ بیطلوع ہوارات کو آھیں چا ندنظر آتا ہے طاقت وقدرت کے مظہر میں پہاڑ کود کھتا ہے اس کواپی زندگی کے اسباب میں ویکھتے ہیں۔ ضم بننے سے پہلے انسان ستاروں کی پوجا کرتے تھے ضم پری اس کے بعد میں وجود میں آئی ہے لیکن صنم پری اور ستارہ پری میں گہرارشتہ ہے جب انسان نے ایک چیز کو ویکھا جواسے قائدہ وے علی ہوتوہ ہرفائدہ کوائی کی طرف نسبت ویتا ہے انسان اپنے اندرتوت کود کھتا ہے تواسے اچھا بچھتا ہے لیکن انسان نے طرف نسبت ویتا ہے انسان اپنے اندرتوت کود کھتا ہے تواسے انسان نے دیکھا کہ ستارے طرف نسبت ویتا ہے انسان اپنے ظاہر کی پرستش شروع کی ، جب انسان نے دیکھا کہ ستارے سوچا کہ خالق اشیاء غیب ہے تواس نے ظاہر کی پرستش شروع کی ، جب انسان نے دیکھا کہ ستارے

غروب ہوتے ہیں تو بعض نے کہا کیوں نہ اس کی جگہ ضم بنا کیں تاکہ وہ ہمیں ان چیزوں کی یاد دلاتے رہیں بیبیں سے سورج اور چاند کی شہیہ بنی ہیہاں سے بیدواضح ہوا کہ بت ستاروں کی یاد دلانے کیلئے وجود میں آئے ہیں بیبیں سے کہتے ہیں کہ انسان اس سبب سے عافل نہ ہوجوان اسبب کے پیچھے ہے جتنی عقل ترقی کرے گی اسباب دراسباب بنائے گی سلسلۂ اسباب ختم ہوکراس مسبب تک پیچھے ہے جہاں قلوق سبب بنانے سے عاجز آجائے وہیں سے خالق شروع ہوتا ہے جوافراداسباب کے فرایفتہ ہوتے ہیں وہ بیجھتے ہیں بیاسباب خود مسبب ہیں بت پرش کے ہوتا ہے جوافراداسباب کے فرایفتہ ہوتے ہیں وہ بیجھتے ہیں بیاسباب خود مسبب ہیں بت پرش کے ہوتا ہے وافراداسباب کے فرایفتہ ہوتے ہیں وہ بیجھتے ہیں بیاسباب خود مسبب ہیں بت پرش کے شروع ہونے کا امکان وہ جگہ ہے جہاں انسان کی نظروں سے دین جھپ جاتا ہے انسان اپنے شروع ہونے کا امکان وہ جگہ ہے جہاں انسان کی نظروں سے دین جھپ جاتا ہے انسان اپنے مصداق کا تعین کرکے اسکی پرستش شروع کرتا ہے۔

"ضلالت" ایعنی کسی مزل کوتلاش کرتے ہوئے راستہ کم ہوجائے۔ بت پرست بیگان کرتے سے کہ بیسب پچھافھیں کے مربون منت ہیں یہاں سے بی بیاصل راستے سے مخرف ہوئے اور سبب اصلی کو درک نہ کر سکے۔ یہاں اسباب نے انھیں مسبب تک نہیں پپنچایا یہاں آکرانسان ایک ایک ایس بیل کو درک نہ کر سکے۔ یہاں اسباب نے انھیں مسبب تک نہیں پپنچایا یہاں آکرانسان ایک ایک ایس بیل کے مراب مورج کیا۔انسان کوچا ہے تھا ایک ایس کی طرف مورج کیا۔انسان کوچا ہے تھا بادلوں کی طرف جھکنا شروع کیا۔انسان کوچا ہے تھا اس مسئلہ کی طرف و کھتا کہ ان فوائدکوان چیزوں نے فلق نہیں کیا ہیت سے بہت چیز وجود میں اس مسئلہ کی طرف و کھتا کہ ان فوائدکوان چیزوں نے فلق نہیں جس سے ہم چائے پیتے ہیں وہ چندین آئے کیلئے کسی صافع کی تھتان ہے مشلا ایک کپ کولے لیس جس سے ہم چائے پیتے ہیں وہ چندین مراصل سے گزر نے کے بعد ہارے ہاتھ میں آیا ہے کس نے اس کے مادہ کو کشف کیا 'کس نے اس کوشکل میں لا یا اس طرح اس چراغ کو دیکھیں جس سے وجود کیلئے کتی وسائل فکری ومادی صرف ہوئے ہیں مثلاً تارہ کی کولے لین کا خانہ کو ہے اور آگ ان سب مراصل سے گزر کر بنا ہے تواس مورج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو پورے کری زمین کوروشنی و بتا ہے۔اس میں نہ کوئی مورج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو پورے کری زمین کوروشنی و بتا ہے۔اس میں نہ کوئی دیتا ہے۔اس میں نہ کوئی

تارہ اور نہ بی کسی لحداس کی روشی میں کی آتی ہے ہم نے سکولوں میں پڑھاتھا کس نے اس بجلی
کوا پجاد کیا کتنے لوگوں نے ہمیں بجل بنانے والے کے بارے میں تعجب اور جریت کے ساتھ وروس
دیے لیکن کسی نے یہ درس نہیں ویا کہ پوری ونیا کوروشنی وینے والی بجلی کو کس نے پیدا کیا ہے ہم ہمیشہ
نزویک والے سبب پر ہی رکتے ہیں ہمیں گہرائی تک سوچنے اور فکر میں عمق بیدا کرنے کیلئے سلسلۂ
سبب میں تسلسل جاری رکھنا چاہئے تا کہ مسبب اصلی تک پہنے جا کیں چنا نچرا نبیاء آئے ہیں ہمیں ان
چیز وں کے خالق کا بتائے کیلئے یعنی سبب اصلی ہے متعارف کروانے کیلئے۔

والوعدالله الذين امنوامنكم وعملواالطلخت ليستخلفهم في الارض كممااستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارضي لهم وليبدئهم من بعد عوفهم امنا يعبدونني لايشركون بي شيئاً الله "مم مل سے جولوگ ايمان لي آئي اور نيك اعمال بجالائے بي الله في ان سے وعده كردكھا ہے كما تحييل زمين ميں اى طرح جانشين ضرورينائے گاجس طرح ان سے يبلول كوجانشين زمين ميں اى طرح جانشين ضرورينائے گاجس طرح ان سے يبلول كوجانشين بنايا اور جس دين كوالله في بينديده بنايا ہے اسے پائيدارضرور بنائے گا اور انحيس خوف بنايا اور جس دين كوالله في بينديده بنايا ہے اسے پائيدارضرور بنائے گا اور انحيس خوف كي بعدامن ضرور فراہم كريگا وه ميرى بندگى كرين اور مير سے ساتھ كى چيز كوشريك نه مخرائيں"

یکلم قرآن کریم میں بھی چندین بارآیا ہے جنم جسکی جمع اصنام ہے جیسا کہ سورہ مبارکہ ابراجیم ۳۵ میں آیا ہے:

﴿ واحنبنی و بنی ان نعبدالاصنام ﴾ ''اور مجھےاور میری اولا دکو بت پرتی ہے بچا'' ''صنم'' اس ڈھانچ کو کہتے ہیں جوچاندی، تاہتے یالکڑی سے بنایا گیا ہوجوجسم کے ساتھ شکل و صورت کا بھی حامل ہو۔ بیکلہ قرآن میں پانچ مرتبہ آیا ہے: ﴿ واذ قال ابراهیم لابیه ازر انتخذ اصنام الهته ﴾ "اورجب ابراهیم نے اپنیاپ آزرے کہا کیاتم بتوں کومعبود بناتے ہو "(ابراهیم ادعلی قوم یعکفون علی اصنام لهم ﴾ "وه ایسالوگوں کے پاس پی گئے گئے جوایت بتوں کی لوجا میں لگے علی اصنام لهم ﴾ "وه ایسالوگوں کے پاس پی گئے جوایت بتوں کی لوجا میں لگے ہوئے ہے "(افراف/۱۲۸) ﴿ و تمالله لاکید ن اصنا مکم بعد ان تولوا مدبرین ﴾ "اورالله کی متم جبتم یہاں سے پیٹے پھیر کر چلے جاؤ گئو میں تہمارے ان بتوں کی خبر لینے کی تد بیرضرورسوچوں گا "(انبیاء/۵۵)

ارباب ماہرین لفت عرب کا کہنا ہے کہ صنم اصل میں مجمی کلمہ ہے جیسا کہ کتاب لفت تاج العروس میں آیا ہے صنم اصل میں کلمہ مجمی ہے لیکن اس میں مید ذکر نہیں سیکلمہ س زبان سے ماخو ذ ہے۔ بعض نے کہا میکلمہ یورپی زبان کے لفظ SELEM سے بناہے جو کہ عبری سے لیا گیا ہے۔ اسی طر ح بعض نے کہا ہے صنم صالم سے ماخو ذہبے جو زبان عبرانی آرمیانی سے ہے۔

کتب تاریخ اوراخبار میں نقل ہے سرز مین تجاز مکد میں سب سے پہلے ''صنم'' نصب کرنے ولا شخص عمرا بن کمی ہے جس نے ایک بت سرز مین شام سے لا کر مکہ کے کسی کنواں پر نصب کیا ورلوگوں کو کہا کہ اس کی بچ جا کریں اس کا نام اس نے ''حیل'' رکھا یہ سب سے مشہور بت تھا جو مکہ میں مشہور بوا۔ موا۔

(۲) '' وش'': بت کے لئے استعمال ہونے والا پیکمہ بھی قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات میں آیا ہے:

﴿ مَا حَنْهِ وَالرَّحْسِ مِن الأوثان ﴾ " پُسِمَ لوگ بتوں كى پليدى سے اجتناب كرؤ" ( جُ ٣٠/) ﴿ وَقَالَ انعا اتّحَدْ تَمْ مِن دون الله اوثانا ﴾ " اورابرهيم نے كہاتم صرف اس ليے اللّٰد كوچھوڑ كر بتوں كوليے بيٹے ہو" (عجوت/٢٥) ﴿ انسا تعبدون مِن دون الله او ثانا) أن تم تواللدكوچهور كربس بتول كويوجة مؤا (عليوت/ ١٤)

''وش'' جسكى جمع اوثان ہے۔اس كے بارے ميں قاموں قر آن ميں ہے''وش''ایک بت اور منتقل مصدور الکو'ی مصد مراسکور اس مراسکور شکل مصد ورکامہ داشد ، کا نہیں

وٹن ان مجسموں کو کہا جاتا ہے جو پھرے بنائے گے ہوں اور معبود ہونے کی نشانی ہوں ایکے سامنے

زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی نذرونیاز اور قربانیاں پیش کرتے تھے۔

''صنم'' اے کہا جاتا ہے کہ جسکی شکل وصورت ہواور'' وثن'' اے کہاجا تا ہے جسکی شکل وصورت نہ ہو بلکہ ایک ڈھانچہ ہولیکن اے مقدس گر دانا جاتا ہو جیسے کعبہ کا پیقر۔ وثن کو وثن اس لئے کہا جاتا ہے کہ بدایک جگہ قائم رہتا ہے۔

'' وَثِن'' جیسا کہ صاحب شخص کلمات قرآن نے اس کلمہ کے ذیل میں ''لسان العرب'' سے نقل کیا کہ'' وش'' اور محکم الراقد اورا ثابت الدائم کو کہتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز کسی جگہ قائم ودائم ہو۔'' وش'' ہراس چیز کو کہتے ہیں جہ کا ڈھانچے پیخر لکڑی وغیرہ سے بنا ہواور کسی جگہ نصب کر دیا جائے تا کہ اسکی پوچا کی جائے شخص ہیں ہے کہ وشن کے اصل معنی ثابت ودائم کے ہیں۔

وہن ایک اصطلاح ہے جوان بخسموں اور تصویروں کے لیے استعال ہوتی ہے جنگی عرب دور جاہلیت ہیں پر شش کرتے تھے قدیم دور جاہلیت ہیں عرب اس کھے کوان چیز وں کے لیے استعال کرتے تھے جنہ ہیں وہ بت سمجھتے تھے کتاب منداورا بن کلبی میں ضم اور وہن دونوں میں فرق رکھا گیا ہے انسانی شکل کا پر دہ مجسمہ جوسونے چا ندی یا لکڑی ہے بنایا گیا ہوا ہے ضم کہتے ہیں البغاوش کی اصطلاح بھیشہ پھر سے بنائے گئے بتوں کے لیے استعال ہوتی تھی اور عرب مشرکین انہیں کے مامنے اپنی نذورات پیش کرتے اور حیوانات ذرج کرتے تھے لیکن صاحب لسان العرب نے کہا ہے کہ وہن اور ضم میں فرق ہے ہیں اور جس کی شکل و صورت ہوا ہے وہن اور جس کی شکل و صورت ہوا ہے گئے بتوں گئے ہیں اور جس کی شکل و صورت ہوا ہے گئے بتوں کو شم ہیں فرق ہے ہیں اور جس کی شکل و صورت ہوا ہے وہن کہتے ہیں اور جس کی شکل و صورت ہوا ہے گئے بتوں کو شم کہتے ہیں چا ہے

وہ سونے چاندی اور حتی جواہرات سے بنے ہوں یا پھر سے اور وشن ان بنوں کو کہتے ہیں جنگے لئے شکل وصورت کا ہونا ضروری نہیں لیکن عرب بت پرست وشن کومقدس گردانتے تھے یہی وجہ ہے کہ دور جاہلیت میں عرب کعبداور کے کے پھروں کووشن کہتے تھے۔

وشن ایک اصطلاح ہے جوان بجسموں اور تصویروں کے لیے استعال ہوتی ہے جنگی عرب دور جاہلیت ہیں پرسٹش کرتے تھے تدیم دور جاہلیت ہیں عرب اس کلے کوان چیز وں کے لیے استعال کرتے تھے جنہیں وہ بت بچھتے تھے کتاب مستداورا بن کلبی ہیں ضم اور وشن دونوں ہیں فرق رکھا گیا ہے انسانی شکل کا مجسمہ جوسونے چاندی یا لکڑی سے بنایا گیا ہوا سے ضم کہتے ہیں لہٰذا وشن کی اصطلاح بھیشہ پھر سے بنائے گئے بتوں کے لیے استعال ہوتی تھی عرب شرکین انہیں کے سامنے اپنی نذرانے پیش کرتے تھے اور یہاں حیوانات ذرج کرتے تھے لیکن صاحب اسان الحرب نے کہا ہے کہ وقت اور یہاں حیوانات ذرج کرتے تھے لیکن صاحب اسان الحرب نے کہا ہے کہ وقت اور شم میں فرق ہی ہے کہ ہروہ بت جو صورت ندر کھتا ہے اسے وشن کہتے ہیں اور جس کی شکل وصورت ہوا ہے تھی جا بچا انسانی یا حیوانی شکل ہیں بنائے گئے بتوں کو کہتے ہیں چین چین جو بین چاہوات سے بینے بول یا پھر سے اور وشن ان بتوں کو کہتے ہیں جب جب بول یا پھر سے اور وشن ان بتوں کو کہتے ہیں جب کے دور جاہلیت ہیں عرب کو جہ اور وشن کرب بت پرست وشن کو مقدی گردائے تھے بھی وجہ جب کہ دور جاہلیت ہیں عرب کو جہ اور وشن کرب بت پرست وشن کو مقدی گردائے تھے بھی وجہ جب کہ دور والمیت ہیں عرب کو جہ اور وشن کہتے تھے۔ بھی وجہ کے پھروں کو وشن کہتے تھے۔

سب سے قدیم ترین بت:

(۱)وو(۲)سواع (۳) یغوث(۴) یعوق(۵) نسر

سب سے قدیم ترین بت جنکا ذکر سورہ نوح آیت ۲۳ میں آیا ہے:

﴿ وقسالسوالانسادن الهنسكم ولانسادن و دّاو لاسسواعًساو لا يغوث ويعوق ونسسرًا ﴾ '' اوركم نيخ سكّه: اسية معبودول كو بركز نه جيمورٌ نااورودُ سواعٌ بيغوثُ ليعوق اورنسر كونه جيمورُ نا'' یہ پانچ نام ان صالح ومتعدین افراد کے ہیں جوحضرت نوع سے پہلے حضرت ادر لیل کے دور میں تھے پیلوگ مجبوب خدا ہونے کے ساتھ لوگوں کے بھی محبوب و پسندیدہ تھے۔

:5,"(1)

عرب جاہلیت میں قوم بنی برہ نے بت کوعوف بن عذرابن قاصد بن قدی کے حوالے کیا بیاوگ دومتہ الجندل میں آباد تھے اس عوف نے اپنے بیٹے کا نام عبدودرکھا لینی ود کا بیٹا ای طرح اپنے دوسرے بیٹے عامر کواس بت کا خادم مقرر کیا۔

یہ بت ایک انسان کی شکل میں بنایا گیا جس کے اوپرایک چاور چڑھائی گئی ، ہاتھ میں تلوار بازومیں کمند ایک ہاتھ میں پرچم اور ترکش دیا جس میں تیر تھے اس بت کو اسلام کے آنے کے بعد ختم کما گیا۔

بعض کہتے ہیں کہ اس کی شکل یونان کے عروس کی شکل پڑھی لیکن اس کا کوئی نام نہیں رکھا ہوا تھا اس طرح بچم البلدان میں'' وڈ'' کوچا ند کا نام دیا ہے۔

(۲) "سواع":

یہ بت مدینے کے اطراف میں پنبع کے مقام پرنسب تھاو ہاں کے مقیم قبائل اس کی پرستش کرتے تھاس کے خادم فہیلہ تہیان کے لوگ تھے۔

(٣)"لغوث":

اس بت کی پرستش قبیلہ ندج اوراس کے حلیف کرتے تھے جسے عمر وابن کی نے اپنے بیٹے انعام ابن عمر دمرادی کو دیا بیاوگ یمن میں آباد تھے۔انہوں نے اس بت کو وہاں سے نجران منتقل کیا بیا کیک شیر کی شکل پر بنا ہوا تھا۔

(٣)"يون":

اس بت کی شکل گھوڑ ہے جیسی بنائی گئی ہے بت عمروا بن گئی نے قتبیلہ بمدان ہے تعلق رکھنے والے

شخص ما لک بن مرصد بن جشم بن خبران کے حوالے کیا یمن کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے۔ (۵)''نسر'':

عمروا بن کی کی بت برسی کی مہم میں نسر بھی شامل ہے اس نے اس بت کو قبیلہ حمیر کے حوالے کیا جوارض سہامیں دہتے تھے۔

ای طرح جوعرب بت نہیں بنا سکتے تھے ان کے ہاں پھر بہت محتر م تھے جن کی وہ پوجا کرتے چنانچہ حرم کے ہاہر یادوسری جگہوں پر ایک پھرنصب کرتے اور اس کے گردطواف کرتے تھے وہاں پرلوگ قربانی کرتے جے ذرج عشائر کہا جاتا تھا چنانچہ شرکین کے اس عمل فتیج کیخلاف قرآن کریم کی سورة مائدہ کی آیت نمبر ۱۳ اور ۹۰ میں آیا ہے:

﴿ حرمت علیکم المینة والدم ولحه العنزیرومااهل لغیرالله ﴾ ''تم پرحرام کیا گیا مُر دارُ خون 'سورکا گوشت' وہ جانور جوخدا کے سواکسی اور نام پر ذرج کیا گیا ہو'' زمانہ بعثت سے پہلے عربول میں بت پرتی اس حد تک پھیلی کہ ہر قبیلے نے اپنے لئے ایک بت

ر ماند بعت سے چہے حربوں میں بت پر ہا ان حدثات ہیں کہ ہر بینے سے اپ سے ایک بت بنار کھا تھا۔

اولا دابراہیم بن اساعیل کے دور میں سب سے پہلے جس قبیلے نے بت بنایا اس کا نام ھذیل بن مدر کہ بن الیاس بن مضرب انہوں نے سواعا کا بت بنایا اور انہوں نے دین ابراہیم کوچھوڑ کردین بت برتن کو اپنایا۔

کیونکہان کاارتباط مدینے کی بینع سے تھااس لئے کلب بن وہرۃ جو خاندان قضاعہ سے تعلق رکھنے والے نے ودکوا پنابت بنایا۔

عرب مين بتول كى تعداد:

کیا پیمکن ہے عرب میں موجود ہتوں کے اعداد وشار کا پینه لگا یا جاسکے آیا وہ صنم وثن اور نصب ہی

کوخدامانے تھے یا انھیں خدائے واحد کی طرف علامت دے کران کی پرستش کرتے تھے یا ہر بت ایک جدا گانہ خدا کی حیثیت رکھتا تھا عرب میں اہم بت اصنام اونان اور انصاب تھے لیکن ان کی تعداد کو محصور کرناممکن نہیں بعض اصنام ،اونان اور انصاب کی تعداد حدسے زیادہ ہے اس سلسلے میں گھر جاوری کہتے ہیں ہر قبیلے میں ایک سے زائد بت ہوا کرتا تھا اور ہر قبیلے کی طرف سے ایک بت کعبہ میں رکھا جاتا تھا۔

جن افراد نے بنوں گی تعدا دکوشار میں لانے کی کوشش گی ہے بیگوئی الی تحقیق نہیں جس پراعتاد کیا جائے کہ ہرا یک عرب کے پاس ایک بت وثن یا نصب ہوتا تھا جواس کا ذاتی خداسمجھا جا تا تھا بعض نے تھجور کو بت بنایا ہوا تھاجب بھوک گئی تو اس کا ٹھل کھاتے اوٹان اصنام اور انصاب کی تعداد حدے زیادہ تھی۔

بعض کتب سیر وتواریخ ابن اسحاق ادر ابن ہشام وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہے میں ہردن کے حوالے سے ایک بیت میں ہردن کے حوالے سے ایک بیت میں میں جگہ کیلئے حوالے سے ایک بیت تھرکوانیا رب قرار دیتا باقی تین کو سفر کرتا تو جار پھر وہاں سے اٹھا تااوران میں سے خوبصورت پھرکوانیا رب قرار دیتا باقی تین کو چو لیج کے طور پراستعال کرتا اور پھر وہاں چھوڑ کر جلاجا تا۔

بعض نے کہا ہے ہم جاہیت میں پھر کی پوجا کرتے تھے یہاں تک کہ کسی منادی نے ندادی
اے جانے والے تمہارارب نابودوختم ہوگیا ہے تم اپنے لئے ایک اور رب تلاش کروتو سب پہاڑوں
میں گھس کراپنے لئے رب تلاش کرتے جب کوئی پھر مل جاتا تو اس وقت آواز دیتے ہم نے اپنا
رب پالیا ہے پھراس کی پوجا کرتے اور اس کے سامنے حیوانات ذرج کرتے اتاریدی یاعطاریدی
کہتا ہے اگر ہمیں پھرنہ ملتا تو ہم مٹی جمع کرتے اس پر بکری یا گوسفند کو بیشاب کراتے اور اس کیچڑ
سے بت بناتے اور پھراس کا طواف کرتے اہل مکہ کے ہر گھر میں ایک بت ہوتا تھا جب سفر کے لئے
گھرے نکلنے لگتے تو اس وقت بت کومس کرتے اور سفرے والیسی پر پھرا ہے مس کرتے قریش میں

کوئی ایمانییں تھا جس کے گھر بت نہ ہوتا 'پڑے لوگوں کے گھر بڑے بت ہوتے ، بیمال تک کہ قبائل کے نام بھی بتوں کے نام پر تھے۔

عرب میں مشہور بتوں کے نام منات عزئی ،لات اور ہمل تھے یہ بتوں کی مثال نہیں تھے یا خدا

گر بچپان نہیں تھے بلکہ یہ بذات خودائھیں خدالصور کرتے تھے لبذاوہ لوگ ان کی تعظیم کرتے اور ان

کے لئے خاص مراسم ادا کرتے یہ چاروں بہت مشہور تھے ان میں ہے بعض طبیعت ہے منسوب تھے

بعض حیوانات اور بعض کمی اور چیز ہے ،منات صنم اور لات سب سے قدیم ترین بت تھے۔

ان بتوں کو مکہ و مدینہ کے درمیان دریا کے کنارے رکھاجاتا تمام عرب ان کی تعظیم کرتے

اور یہاں آ کر قربانی کرتے تھے۔اوی وخروج مکہ ومدینہ ہے آتے جاتے وقت اسکے گرد گھومتے اور

ان کی طرف نسبت دے کر بندوں کے نام رکھتے مثلاً زید منات ،عبد منات اور اوی منات کہتے تھے۔

بتوں سے داز و نیاز

تاری بت پری میں بت پری کے مختلف اشکال وانواع دیکھنے میں آتے ہیں ان میں ہے ایک بتوں کے سامنے تبخد وتحا کف ُ ذرکح حیوانات انسانوں حیوانوں اور املاک کوان کے لئے وقف کرنا ہے۔

ا۔ اپنی اولا دوں کی بتوں کے بندے کے عنوان پرنام گزاری کرنا۔

۲۔ دہ حیوانات جوخدانے انسانوں کیلئے بطور نعت ہبد کیے ہیں اٹھیں بتوں کے نام وقف کرکے اپنے اوپر ترام قرار دینا، چنانچہ جن حیوانات کو شرکین بتوں کے نام وقف کرکے اپنے اوپر ترام قرار دیتے تھے خدانے ان کی غدمت میں آیت نازل کی ملاحظہ کریں:

﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سآئية ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروايفترون على الله الكذب ﴾ "الله في كرن بكول بحيره مقرركيا م ندسائية موصيله اور شرحام مركزية كافرالله يرجموني تهمت لكات بين "(الدراء)) ا۔ بچیرہ: اگرکوئی اونٹنی جاربار لگا تار مادہ بچے پیدا کرتی اور چوتھی بارنر پیدا کرتی تو اسکا مالک اسکا کان چیر دیتا اورائے آزاد کر دیتا۔ اب وہ جہاں جائے گھوے اسے کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ہی کوئی اس پرسوار ہوسکتا ہے جائے کوئی کتناہی مجبور کیوں نہ ہو۔ اسکے علاوہ اسے ذرج کرنے کاحق بھی کسی کو حاصل نہیں تھا۔

۲۔ وصیلہ: اگرکوئی گوسفند مادہ بچہ دیتا تو اے بیا پے لئے مخصوص کرتے اور اگر زہوتا تو اے بتوں کیلئے ذرج کرتے ،اگراسکے بعد پھراس نے نراور مادہ بچہ دیا تو نرکو ذرج نہیں کرتے بلکہ اے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔

سو۔ حام: وہ نراون ہے جس سے دس بچے پیدا ہوتے یدا کی بشت پرزخم لگاتے اور اس پر کوئی سوار نہیں ہوتا تھا۔

۳۔ بتوں کے نام سے نیاز کروہ حیوانات کوان کے سامنے ذرج کرنا جسے ذرج علی الانصاب کہا ہے۔ ۔اسے خدانے حرام قرار دیا ہے:

﴿وما ذبع على النصب﴾ "اور جونصاب يرذع كياجائ "(الدام)

''انصاب'': انصاب جمع نصب مادہ نصبہ سے ہے میکسی کو پریشان کرنے ، پریشان ویکھنے یا کھڑا کرنے کے معنون میں استعمال ہوتا ہے۔

نصب کے معنی رہے واقعب کے میں:

﴿ اتساعٰدآء نا لقد لقينا من سفرنا هزا نصبا﴾ ''اب جاراً کھانالا وَ ہُم نے اس سفر میں بہت تھان برواشت کی ہے'' (کہفہ/۱۲)

لعنى اس سفر يميس بريشانى اور تفكا وي بولى:

﴿ انى مسنى الشيظن بنصب و عدّاب﴾ "شيطان في محصر برى تكليف ماؤيت كِهُيَاكِي بِيَّ (ص/٣١) نصب کے معنی کسی کو پریشان کرنایاز حت دیناہے:

﴿ و حو ہ بو ہ بو منذ معاشعة برط عاملة فاصبة ﴾ ''اس دن بہت سے چیرے ذکیل اور رسوا بہول گے بحنت کرنے والے تھے ہوئے'' (عَاشِهِ ۴،۲) ناجا تزعمل بجالا نا آخرت کے رنج وغم کا موجب بنتا ہے :

لیعنی وہ بت جنسیں کسی جگہ نصب کیا ہو۔ یا جوعبادت کے لئے کسی جگہ گاڑ دیتے ہوں اور لوگ ان سے سامنے قربانی دیں۔

نصب شی سے مراد کی چیز کوئی جگہ قائم کرنا ہے جیسا بیان ہوانصاب نصب ہے جس کے معنی کسی چیز کوئی جگہ تا کہ بید علامت اور حد بندی سمجھا جائے جیسے سرزمین پاک مکہ مکر مہ کسی چیز کوئی جگہ پرگاڑ نا ہے تا کہ بید علامت اور حد بندی سمجھا جائے جیسے سرزمین پاک مکہ مکر مہ کے چاروں طرف پھر یا تختیاں نصب ہیں جنھیں حدود حرم کی ابتداء وانتہا کا خط سمجھا جاتا ہے سورة عاشیہ آیت والیس آیا ہے:

﴿والى الحبال كيف نصبت﴾ "اور يبارُكوس طرح نصب كيا كياع،"

ای سے لفظ نصیب بنا ہے نصیب حصہ کے معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ای طرح زمانِ جاہلیت میں کعبہ کے نزد کیک ایک پھرنصب تھاجس کے پاس کعبہ کیلئے نذر کیے جانے والے جانوروں کوذنح کیاجا تا تھا۔

ایک پھر یابت ہے جبکی جع انصاب ہے۔ دور جابلیت میں عرب اس کے سامنے حیوانات ذرج کرتے تھے۔صاحب لسان العرب نے لکھا ہے نصب وہ پھر تھا جسکی عرب پوجا کرتے تھے اور اپنے ذبیحوں کا خون اس کے پاس گراتے۔

مجاہد نے لکھا ہے، نصب ایک پھر ہے جو کعبہ کے گردنصب تھا دور جاہلیت میں عرب وہاں محبوانات ذرج کرتے اور ایکے گوشت وخون کو کعبہ کی دیواروں پر مارتے ۔۔سورہ مجے ۳۷ میں خداوند متعال نے فرمایا جو حیوان کو تم ان کے پاس ذرج کرتے ہو،ان کا گوشت اورخون ان تک فیمیں پہنچتا۔

نصب ان پھروں کا نام ہے جن کی پرستش کی جاتی تھی ابن کلبی نے انصاب کے بارے میں لکھا ہے جاہلیت میں جو شخص اپنے گھر میں بت نہیں بناسکتا تھا وہ ایک پھر حرم کے سامنے یا اپنے پاس رکھتا اور پھراس کے گرد طواف کرتا ایسے پھروں کو انصاب کہتے تھے انصاب وہ پھر تھے جو کھیے کے گرد تھے ان پھروں پروڈ تیجے و کھیے کے گرد تھے ان پھروں پروڈ تیجے و کیا کر تے تھے۔
گرد تھے ان پھروں پروڈ تیجے و کیل کرتے تھے اور یہاں پر گوسفند ذرج کرتے تھے۔
انصاب کا ذکر قرآن کریم میں تین جگہوں پرآیا ہے:

﴿ و ماذبح على النصب ﴾ "اور شي تقان يرذر كيا كيا بو" (مائد اله) ﴿ انداله على النصب ﴾ "اور شي تقان اور پائے السميسر و الانسماب و الازلام رحس ﴾ "شراب اور جوااور مقد س تقان اور پائے سب ناپاک شيطاني عمل بين "(مائد اله ٩٠) ﴿ كانهم الى نصب يوفضون ﴾ "كوياوه كى نشانى كى طرف بھاگ رہے ہيں "(معارج /٣٣) ﴾ جن بتول كاذكر قرآن بيس آيا ہان بيس منات بھى ہے:

## منارس:

منات كامشتق منااور منيه سے ہائ كے معنى موت ونقد يركيے جاتے ہيں يہ بت مكه كى ايك الى جگہ پر تقاجهاں بت پرست گوسفند كاخون بہاتے تھے۔ زمانہ بابلین میں منات كومنا تو كہتے ہے منات قبائل عرب میں زیادہ منتشر تھے "عبد منات" اس سے منسوب ہے سورہ مجم آیت ۲۰ میں لات كے بعد منات كاذكر آیا ہے ؛

﴿ و سنو ـ ق الشالفة الا معرى ﴾ "اورتيسرى ايك ديوى منات كى حقيقت يريج فوريسى كيا بها "

یہ بت قبیلہ ہر یلوعزہ سے مخصوص تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان دریا کے کنارے پرنصب تھااسے کالے پھر سے بنایا گیا تھااوس وخزرج اس کی پوجا کرتے تھے۔ارباب لغت نے منات کو مادہ منا سے لیا ہے منات وہ بت ہے جمعر بن کمی شام سے تجاز لایا ،اہل بابل اسے موت کا خدا تھے تھے الل عرب اسکی طرف زیادہ متوجہ تھے اس لئے بیا ہے بچوں کے نام بھی اس سے منسوب کرتے تھے

جیسے زاکد منات 'عبد المنات وغیرہ۔ فتح مکہ پر حضرت محمد نے حضرت علی کو بھیجا تا کہ منات کو گرا

دیں۔ بت پرتی ووٹن پرتی عرب میں اس حد تک سرایت کر گئ تھی کہ ہر قبیلے کے لئے ایک بت تھا

کہاجا تا ہے سب سے پہلے عرب میں بت پرتی حضرت اساعیل کی نسل سے شروع ہوئی جہال

انھوں نے اپنے اولا دوں کے نام بتوں سے منسوب کیے جس نے بت پرتی کا آغاز کیا اس کا نام

هذیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر تھا اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ جم کی آیت ۲۰ میں آیا ہے:

ھو مندو ق الثالثة الا حری کی "اور تیسری آیک دیوی منات کی حقیقت پر پہلے فور بھی کیا

میں بین مدرکہ بن النالثة الا حری کی "اور تیسری آیک دیوی منات کی حقیقت پر پہلے فور بھی کیا

ہو مندو ق الثالثة الا حری کی "اور تیسری آیک دیوی منات کی حقیقت پر پہلے فور بھی کیا

ہو مندو ق الثالثة الا حری کی "اور تیسری آیک دیوی منات کی حقیقت پر پہلے فور بھی کیا

لات:

لات قدیم زماندگی عربی ہے لات کے معنی مؤنٹ خدا کے کیے جائے تھے لات ایک ایسا پھر
ہے جو گورت کی شکل میں تھا قرآن کریم میں لات کا ذکر سورہ جم کی آیت 19 آیا ہے:

﴿ افر ئینتم اللت والعزی ﴾ '' بھلاتم لوگوں نے لات اور عزئی کو دیکھا ہے؟''
شہر طاکف میں قریش اور دیگر قبائل عرب اس کی پوجا کرتے تھے اس بت کو لات کہنے کی توجیہ میں لکھتے ہیں پرانے زمانے میں ایک مرداس پھر پر بیٹھ کر جج وزیارات پرآنے والوں کیلئے روغن بیتیا تھا۔ جب اس شخص کا انقال ہوا تو عمر و بن لحی نے کہا وہ مرائیس ہے بلکدای پھر کے اندر چلا گیا ہے۔ اس وقت سے لوگوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کی اور اس وقت اس کا نام لات رکھا زمانہ گرزنے کے ساتھ سے گر گئی صرف لارہ گیا۔ بیا فساند در حقیقت اہل بابل کے مؤنث بنوں کا نام بیس عرب بین ہے اب وہ بت کورب النوع اور مظہر خورشید تیجھتے ہیں۔ عرب ہیا ہیں ہونے کے پاس اجبنی جیسی ہے۔

جنگ اُحدیثی ابوسفیان اے اپنے ساتھ لاہا ، فتح مکہ کے موقع پر پیغیبرا کرم نے مغیرۃ ابن شعبہ او رعقاب بن مالک کو بھیجا تا کہ وہ لات کوگرا دیں۔

عزى:

ان بتول میں سے ایک بت عزی ہے بدائم مونث تعزیر ہے مصدر عزت سے لیا ہے یہ بھی عورت کی شکل میں تھا سورہ بھم آیت نمبر وامیں اس کا ذکر آیا ہے:

عرب قریش اس کابہت احترام کرتے چنانچہ بہت ہے قریشوں کوائی بت سے منسوب کیا ہے اہل اہب کوعبدالعزی کہتے قائم تھا۔اس بت کابت خاند ذات ارد میں تھے جوشہر عراق ہے مکہ آئے وقت راستے میں تھا۔ میہ بت لکڑی کا بنااس کے نتیوں اطراف چقر کے بت رکھے ہوئے تھے بت پرست اسکے پاس جانور ذرج کرتے اپنی بھاریوں میں اس سے قوسل کرتے ۔ابوسفیان جب جنگ کیلئے آیا تو اس کے جھنڈ اپڑ کا کا نقشہ تھا اورا سرکا نعروتھا عزی تو جمیں فتح دے۔

بت كمصاولي: قرآن مين مندرجدذيل بنول كنام آئ بين

شعریٰ: ماہرین علم نجوم کہتے ہے دوستارے شعری کے نام سے معروف تھے ایک دب اکبر اوردوسرادب اصغرے پہلے کا نام شعرعبور یا اوردوسرے کوشعری شامی کہتے تھے قرآن میں شعری شامی کا ذکر آیا ہے قبیلہ جمیر اور حزاز مانہ جا بلیت بیں اس ستارے کی پرستش کرتے تھے سب سے پہلے کی ذکر آیا ہے قبیلہ جمیر اور حزاز مانہ جا بلیت بیں اس ستارے کی پرستش کرنے والے عربول بیں ابو کاشیہ تھا اس نے بت پرسی میں تبدیلی کی اس وجہ سے عرب اسکے خالف تھے بعض عرب جا بلیت و بین اسلام کو اپنی تقلید رسومات کے خلاف تی تھے وہ لوگ پینیم رکم گوابو قلشیہ کی طرف نبست دیتے تھے اس ستارے میں نورانیت تھی اس وجہ سے لوگوں نے اس کی پرستش شروع کی خصوصا گرمیوں ہیں مصری ستارا شعریٰ کو ہر کت اور فروانی نعمت کی علامت بھی تھے مصری ستارہ شعریٰ ہے بیشن گوئیاں کرتے ، اہل بابل کے پاس شعرا خشک سالی کی نشانی تھے مصری ستارہ شعریٰ ہے بیشن گوئیاں کرتے ، اہل بابل کے پاس شعرا خشک سالی کی نشانی

تفالہذادہ عرب کی تفلید کرتے ہوئے اسکی مخالفت کرتے تھے ۔ شعراء زمین کے نزدیک ترین ستاروں میں سے ہے بعض کے مطابق ۰۸ مسال نوری زمین سے فاصلہ رکھتا ہے اس کا نورز مین پر بیسورج سے ۵ ہرا ہرزیادہ ہے اور ۲۸ ہرا ہرنورو یتا ہے خورشید کے مقابلے میں ۔ قرآن کریم سورہ مجم آہیت ۳۹ میں آیا ہے شعری ایک ستارہ ہے:

افووانه هورب الشعرى ف" اوربيكه وى (ستاره) شعرى كاما لك ب

بعل:

سیکلمہ قرآن کریم میں ایک وفعہ سورہ ہودآیت نمبر ۲۷ میں حضرت سارہ کی زبان سے نکلا ہے ﴿ هـ لما بعلی شبیحا ﴾ ''اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں'' جب ملائکہ نے آئییں حضرت اسحاق کی
ولادت کی خبر سنائی یہاں بعن شوہر کے معانی میں آیا ہے اس طرح سور وَ بقرہ آیت ۲۲۸ وسورہ نور
آیت ۳۱ میں شوہر کے معانی میں آیا ہے :

﴿ وبعولتهن احق بردهن في ذلك إن ارادوااصلاحًا ﴾ "ان كشوبرتعلقات درست كر ليخ پرآماده بهول " ﴿ الابعولتهن ﴾ "ابيت شوبرول"

سورهٔ صافات آیت ۱۲۵ میں بھل کا جو کلمه آیا ہے وہ بت کے معنوں میں آیا ہے:

﴿ الله عدون بعد ﴿ مَا مَم بَعَلَ كُولِكَارِتَ مُو 'جس كَم بارے بيس صاحب تفير طبرى نے تين توجيد بيان كى بيں:

ا۔ اس بت کانام ہے جسکی قوم الیاس بہتش کرتی تھی۔

۲۔ بعل ایک عورت کا نام ہے جس کی قوم الیاس پوجا کرتی تھی۔

۔۔ بعل یعنی صاحب وہا لک کے معانی میں آیا ہے۔ بعال کے بارے میں لکھتے ہیں بیز بان سریانی ہے بیہ بابل میں تعنان کا بت تھاجسکی حضرت الیاس کے زمانے میں بنی اسرائیل پرستش کرتے ہے لیکن صاحب کتاب را غب اصفہانی نے تمام معنی کی برگشت ایک معنی کی طرف دی ہے جس کا معنی بلندی پینداور تسلط کے ہیں۔ پہلے زمانے میں بعل صرف خورشید کو کہتے ہے گزشتہ اختلاف زمان اور مکان کے لحاظ ہے اس میں تبدیلی آئی ہے۔ پہلے زمانے میں بینی فیکنو کے پاس فا۔ جبکہ بعد میں انکے آباد کردہ شہروں بھی لے جایا گیا۔ شرکلیوا کے رہنے والے ہرستارے کے فعا۔ جبکہ بعد میں انکے آباد کردہ شہروں بھی لے جایا گیا۔ شرکلیوا کے رہنے والے ہرستارے کے لیے ایک بت بناتے تھے، ہفتہ میں آیک دن اس کی پرستش کرتے تھے ستارہ زہرہ ان کے پاس عشق کا مظہر تھا مرت خداجگ اور بہت ابھیت کا حال تھا الی بائل ستار اشنائی کی غرض ہے ایک ستارے کا مظہر تھا مرت خداجگ اور بہت ابھیت کا حال معلوم کرتے انکا نظر بیہ تھا جاند کو عطار دُر ہرہ فورشید مرت نے مشتری زبل میں سات ستارے بوری کا نئات کی تعیر کرتے ہیں یہ انھی کے ذریعے جوادث زمانہ کودرک کرنے کی دوری کا نئات کی تعیر کرتے ہیں یہ انھی کے ذریعے جوادث زمانہ کودرک کرنے کا دوری کا مقدر سے تھے۔

(۱) ''نسر'': زمان حطرت نوح میں بت پرست پانچ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ان کے نام سورہ نوح آبیت نمبر۲۳ میں آئے ہیں :

﴿ وقسال وَالات ذرن الهند يهم ولات ذرن و دُاولا سواعً ولاي غوت ويعوق ونسرًا ﴾ "اوركم بي الله : اسپيغ معبود ول كوبر كُرُن ترجيعوژ نا اور و دُسوال يغوث يعوق اور تسركون چيوژن ""

بت نسر پیغیبرا کرم کے زمانے میں بھی تفاعرب میں قوم حمیرا در مملکت سیاء والے اس کی پرستش کرتے تھے۔ یہ بت پیغیبرا کرم کے ہاتھوں منہدم اور نیست و نا بود ہوا۔

(۲) بت بنام'' وو'': اس کی پرسش کرنے والوں گا خیال تھا کہ یہ بت ایکے اور خدا کے ورمیان دوسی اور ربط کا وسیلہ ہے۔ یہ بت دور جاہلیت میں دومت الجند ل میں تھا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں عمرو عاص اور ابوموکیٰ اشعری دونوں نے مسئلہ خلافت پر بحث و گفتگو کی ہم وعاص نے علیٰ کوخلافت سے معذول کیا ان دونوں کی گفتگو حکمین کے فیصلے کے نام سے معروف ومشہور ہے اس زمانے میں عرب اپنے بیٹوں کے نام اس بت کے نام سے منسوب کر کے دکھتے تھے جیسا کہ جنگ خندق میں امیر المونین علی کے مقابلے میں آنے والے پہلوان کا نام عمر و بن عبد وود تھا (۳) تیسرابت ' بیعوق'': بیہ بت یمن میں تھا اور قبیلہ بھدان کے لوگ اس بت کی پرستش کرتے تھے۔ (۳) یغوث: اس بت کی پرستش قبیلہ ندرج اور اس کے حلیف کرتے تھے۔ (۵) سواع: کتاب قاموں قرآن میں مادہ سواع میں علامہ قرشی لکھتے ہیں یہ پانچ بت آدم ونوح کے زمانے میں موجود نیک مردول کے نام تھے گزشت زمان کے ساتھ لوگوں نے ان کے تجمعے بنا کے اور ان کی پرستش شروع کر دی ۔ قبیلہ عزیر بن مدر اور قبیلہ لہیان کے لوگ بت سواع کی بوجا کے اور ان کی پرستش شروع کر دی ۔ قبیلہ عزیر بن مدر اور قبیلہ لہیان کے لوگ بت سواع کی بوجا کرتے تھے ۔ غلبہ اسلام کے بعد پیغیر اکرم نے عمر و بن عاص کو اسے تو زنے کے لئے بھیجا یہ بت عورت کی شکل وصورت میں بنا تھا چنا نچے فر ہنگ تھے صر قرآنی میں العصام کی جگہ پر اس کا ذکر ہے۔ بنوں کی شکل وصورت

بنوں کوکسی اعداد وشار میں لانا ایک مشکل عمل ہے۔قر آن کریم جو ہرفتم کی تحریف اور غلط بیانی سے پاک ومنزہ کتاب ہے ادراقوم وملل کے دریہ پید حقائق ومناظر کیلئے واحد مصدر ہے۔اس میں اس حوالے سے ہمیں جوآیات ملتی ہیں ان میں ذکر ہے ہردور کے نبی کو بت پرستوں کا سامنا ومقابلہ کرنا پڑاہے۔

ان تمام اقسام وانواع معبودات باطل جنس ہم بت کہتے ہیں ہر ایک کے امتیازات اور خصوصیات ایک دوسرے سے ممتاز ہیں انھیں قر آن کر یم نے دوالفاظ میں محصور کیا ہے۔
تاریخ بت پرتی ہیں جہاں بت پرستوں نے سونے چاندی پقرلو ہے اور لکڑی کے بت بنائے ہیں دہاں ہی بنوں کی شکل وصورت کا انتخاب بھی بت پرستوں کی سابق معتقدات اور تقدیس کی بنیاد پرکیا گیا تھا وہ اشکال مندرجہ ذیل ہیں:

ار بُرِتِ انسان:

عرب بت پرستوں نے مختلف شکلوں میں بت بنار کھے خضان میں سے ایک شکل جس کی پوجا کی جاتی وہ عامرا بن طفیل کا بت تھا جواس کے مرنے کے بعداس کی قبر کے اردگر دفسب کیا گیااس کی جاتی ایک میز تھی کوئی جیدل سکی حدود سے گزرسک تھااس لیے کہ لیا بی ایک میز تھی کوئی جیدل اسکی حدود سے گزرسک تھااس لیے کہ بید بت عامرا بن طفیل کے احرام میں بنایا تھااس طرح انھوں نے اپنی اشراف بزرگوں اور رؤسا کو بھی بتوں کا مقام دے رکھا تھا اسکے سامنے خاصع و خاشع ہوتے ، عمرا بن لحیہ جج کے موقع پر حیوانات و نے کرکے لوگوں کو کھلاتا اور نا داروں میں کیڑتے تھیم کرتا۔ اس کی میسرت اسکی مقبولیت کی وجہ بنی آخر میں لوگوں نے اسے رہوبیت کے مقام تک پہنچایا اور اسکی بیوجا شروع کی۔

اسم حیوان کی شکل:

''بت وو'' شیری شکل میں،''بت یعوق'' گھوڑے کی شکل میں''بت نسر'' بازی شکل میں اورا یک بت ''بت غزالہ'' ہمرن کی شکل میں تھا۔ بعض بت کبوتر کی شکل میں ہوئے ، ان بتوں کے سامنے والے بھی رکھے جاتے تھے۔ اگر کوئی حیوان فرار کر کے ان بتوں کے پاس آ جاتا تو مالک اسے واپس نہیں لے جاسکتا تھا۔ جن حیوانات کو مشرکیین نے تقدیس واحترام دیا ہے ان کا ذکر سور و انعام ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۱ما، ما کدہ ۱۰۳ میں آیا ہے:

وهذالشرك آئناف مماذرامن الحرث والانعام نصيدًافقالواهدالله بزعمهم وهذالشرك آئناف مماذرامن الحرث والانعام نصيدًافقالواهدالله بزعمهم وهذالشرك آئناف ما كان لله فهويصل الى شرك آئهم مسآء مايحكمون و كذلك زين لكثيرمن المشركين قتل او لادهم ليردوهم وليلبسواء لميهم دينهم ولوشاء الله مافعلوه فذرهم ومايفترون وقالواهده انعام وحرث حجر لا يطعمها الامن نشآء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام عربة عليه سيجزيهم

بماكانوايفترون

"ان اور اور موسیوں میں سے ایک مولی کھیتیوں اور موسیوں میں سے ایک حصر مقرد کیا ہے اور کہتے ہیں بیاللہ کیلئے ہے برجم خودا ور بید ہمارے ٹھیرائے ہوئے شریکوں کیلئے ہے وہ تو اللہ کوئیس شریکوں کیلئے ہے وہ تو اللہ کوئیس شریکوں کیلئے ہے وہ تو اللہ کوئیس بہنچا مگر جواللہ کیلئے ہے وہ ان کے شریکوں کو بہنچ جاتا ہے کیے ہُرے فیصلے کرتے ہیں بیلوگ!اورای طرح بہت سے مشرکوں کیلئے ان کے شریکوں نے اپنی اولا و کے تل کو خوشما بناویا ہے ہا کہ ان کو بل کت میں مبتلا کریں اور ان پران کے دین کو مشتبہ بناوی کو فوشما بناویا ہے ہا کہ ان کہ حقوظ ہیں افسی صرف وہ کی کھا سے ہیں جنسیں ہم کھلانا چاہتے ہیں جانور اور بید کھیت محفوظ ہیں افسی صرف وہ کی کھا سکتے ہیں جنسیں ہم کھلانا چاہتے ہیں حالاتکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار پر داری حرام کردی گئی ہے اور پچھ جانور ہیں جن پر بیا اللہ کا نام نہیں لیستے اور بی جن پر بیا اللہ کا نام نہیں افترائی ور بار پر داری حرام کردی گئی ہے اور پچھ جانور ہیں جن پر بیا اللہ کا نام نہیں افترائی ور بار پر داری حرام کردی گئی ہے اور پچھ جانور ہیں جن پر بیا اللہ کا نام نہیں افترائی ور بار پر داری کا داریہ سب کچھ افھوں نے اللہ پر افترا کیا ہے عقریب اللہ افسیں ان افترائی ور بار پر داری کا کہ درے گا '(انعام/ ۱۳۸۵) کیا ہے عقریب اللہ افسیں ان افترائیوں کا بدلہ دیے گا '(انعام/ ۱۳۸۵)

٣ فإتات:

جزیرۃ العرب میں پانی کی قلت تھی للہذا جودر خت پاپودے وہاں اُگئے بیا یک خاص اہمیت کے حال ہوتے سے اور اکئے نز دیک محترم شار ہوتے ، یہاں تک ان کے کائے پر بھی پابندی ہوتی مقی ۔ یہاں تک ان کے کائے پر بھی پابندی ہوتی مقی ۔ یہاں سے ہی انھوں نے ان درختوں کومزارات قرار دیا اور اپنے بتوں کوائل شکل میں نصب کیا۔ ان مقدس درختوں میں ہے ایک تھجور کا درخت ہے جوانسانی جسم کے لئے مقویم کی حیثیت رکھتا ہے عربوں نے ایسے ایک تھجور کا درخت ہے جوانسانی جسم کے لئے مقویم کی حیثیت رکھتا ہے عربوں نے ایسے دن سے بی اپنے مامنے پایا۔ اس سے انگی ضرورت پوری ہوتی تھی دیتا ہے تاہم کے ایک بھوک کودور کیا للبندا اے محترم شار کرنے گئے چنا نچے نصاری نجران دین نصار کی قبول

کرنے سے پہلے اپنے علاقے میں ایک تھجور کے درخت کی پرسٹش کرتے تھے وہ عمید کے موقع پر استحکار دجمع ہوتے اور اسے اچھالباس پہناتے تھے۔جنوب عرب میں درختوں کی پرسٹش کا بہت رواج تھا۔ وہ سرسبز درخت کے پاس آتے اور اپنا اسلحماس کے اوپر چھوڑتے ، اسکے ساسنے قربانی کرتے اور ایک دن اسکے پاس گذارتے تھے۔

جنگِ حدیبہ کے موقع پر پیغیر گئے جس درخت کے یتیج اپنے اصحاب سے بیعت لی جس کا ذکر سورہ '' آیت نمبر ۱۸ میں آیا ہے:

﴿ اذبیابعونك تحت شحرہ ﴾ ''جودرخت کے نیچا پ کی بیعت کررہے تھے'' بعد میں بعض لوگوں نے اس کی بوجا کرنی شروع کی اوراس کولات و مالات کے برابرا شایا۔ لہذا حضرت عمر نے اسکوکٹوادیا۔ ای طرح ابن نجران کے ہاں ایک بھجود کا بڑاورخت تھا وہ ہرسال یہاں پرعیدمناتے' اے اچھے لباس پہناتے اوراس کے گرد طواف کرتے تھے۔ ای طرح ستاروں کی پرسنش کرتے کہ وہ ان کی زندگی کے نفع ونقصان میں کردارر کھتے ہیں یہی ہے

ای طرح ستاروں کی پرسش کرتے کہ دہ ان کی زندگی کے نقع ونقصان میں کر دارر کھتے ہیں ہی ہے۔ لوگوں نے اس در دازے ہے دنیا بنانے کے لیے علم نجوم سیکھنا شروع کیا لہٰذا شرایعت نے اس حوالے ہے علم نجوم سیکھنے ہے منع کیا ہے:

 ایک صاحب شعور کے تجب میں اس دفت اضافہ ہوتا ہے کہ قرآن وروایات اور علاء کی طرف سے نبوم کا انسانی زندگی میں کر دار کاعقیدہ باطل ہونے کے باوجود خدا پرستوں کی زندگی میں ستارہ پرس کے تاریخ استریوں کی تاکید میں جنریوں کا نشر ہونا ایک پرس کے تاریخ میں جنریوں کا نشر ہونا ایک برداظلم ہے۔

٣ جن:

عرب بددوانسانی زندگی میں جنوں کے تصرف کے قائل ہے البذا جو چرز انسان کیلئے محال نظر آئی

ہرب بددوانسانی زندگی میں جنوں کے تصرف کے قائل ہے البذا جو چرز انسان کیلئے محال نظر آئی ہے۔

﴿ وَهِ مِوم يَحْسُرهُم حَمِيعًا لِمُعْسُر الْحِن قَدَّاسِتَكُمْرِتُم مِن الانس وقال اوليَّوهِم من

الانس و بسااست مع بعضنا بعض و بلغنا احلنا الذی احلت لنا کھ ''جمس روز اللّٰمان

لوگول کو گھر کر جمع کرے گائی روز وہ جنوں (لیمنی شیاطین جن) سے خطاب کر کے

ور مائے گائے گروہ جن تم نے تو تو ہے انسانی پرخوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں

فر مائے گائے گروہ جن تم نے تو تو ہے انسانی پرخوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں

دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آپہنے ہیں جو تو نے ہمارے

دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آپہنے ہیں جو تو نے ہمارے

لئے مقرد کر دیا تھا'' (انعام ۱۲۸) ﴿ وانه کان رحال من الانس یعو ذون ہو حال من

السحین فیزادو ہے مردھ انجا کی ''اور سے کہانسانوں میں سے کچھائے جنوں کا غرور اور زیادہ

لوگوں کی پناہ ما ڈگا کرتے ہے اس طرح انھوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ

برہ ھاد ما'' (جن/ ۲))

﴿ يَا آمِت لا تعبد الشيطن ان الشيطن كان للرحمن عصيا ﴾ " اے اباشيطان كى ا بوجاند كريں كيونكه شيطان توخدائ رضان كا نافر مان ہے " (مريم/٣٣) ﴿ بسل كانوا يعمدون العن اكثرهم بهم مومنون ﴾ " بلكه وه توجنات كى پرستش كرتے تھاور ان کی اکثریت انہی کو مانتی ہے ﴾ " (سباء/۴۹)

﴿ وانه كان رحال من الانس يعوذون برحال من الحن فزادو هم رهفا﴾ "اور بيركه بعض انسان بعض جنات سے پناه طلب كيا كرتے تھے جس سے جنات كى سركشى مزيد بردھ گئ" (جن/ ١)

کلدانیوں کے بت:

کلد انیوں نے سورج اور جاند اور ستاروں کی پرستش کی ہے انھوں نے ہرستارے کے لیے ایک ون عبادت کے لیے خصوص کیا۔ اتوار سورج کا دن ہے اس لیے اس کو Sunday کہتے ہیں ہیر جاند کا ون ہے اس لیے اس کیے اس کی Saturday کہتے ہیں ہفتہ زخل کا ون ہے اس لیے اس کیے Saturday کہتے ہیں کلد انیوں نے اپنے اس کی کو ماشور بین سے بت پرست اور بت سازی کے طریقہ کوسکھا۔ کلد انیوں نے اس نظر یہ کوفر وغ ویا کہ روے زمین پرخوشحالی کے آثار بروج آسانی سے وابستہ ہیں کلد انیون نے اس نظر یہ کوفر وغ ویا کہ روے زمین پرخوشحالی کے آثار بروج آسانی سے وابستہ ہیں کلد انیان کواپ برج سے آگاہ ہونا جا ہے۔

کلدانیوں نے بظاہر طبیعت کی پرستش کی ہے لہذا آپ خداو ک کے جوالے ہے درجات کے قائل ایس ان کے پاس سے بڑا ہت آسان ہے اس کا نام ایل ہے ان کے پاس سے بڑا ہت آسان ہے اس کا نام ایل ہے ان کے پاس سے باوی جگر ہم قدرت بھی رکھتا ہے رحم ول بھی ہے جس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے اس کا بت باوقار محتر م اور بوڑھے کی شکل میں بنایا گیاد وسراہت 'معشروت' ہے ہے بت ماں ہے اس کے بعد بت بعل ہے جوراحت اور برکت اور بارش کا خدا ہے ہوا کی سرشار جوان کی طرح بنایا گیاائی طرح انھوں نے سیزی اور نیا تا ت کے لیے بت بنایا جے' منات' کہتے ہیں ہے بیل کی بیوی ہوگا گی بیوی ہے کلد انیوں نے چشے ، گنویں اور ورضوں کی پرستش کی ہے۔

انواع واقسام بت اور بت پرستی:

بت پرتی کب، کیسے اور کن بنیادوں پرشروع ہوئی ،اسکاد قیق تعین کرنا نہا ہے۔ مشکل ہے کیونکہ قدیم زمانے کی تمام تو میں بت پرتی کی اسپر تھیں کیکن بتوں کی شکل وصورت اور بت پرتی کا انداز مختلف تھا۔ جو بت ہندوستان کے بت پرستول براہم یوزی اور ہندووں کے بت کدوں میں شخصے اور جو بت مملکت سہا' توم عاد شموداور قوم ہودوصالح میں متصوداکی دوسرے سے مختلف تھے۔ سیہ

بت پرستی

ہروہ عمل جے کوئی شخص نظام منظیم یا پارٹی اور نام نہادو پنی سرگرمیاں جوانسان کوآگا ہی اور تحقیق سے رو کئے کا کردارادا کریں وہ بت پرئی کہلائے گی۔ بت پرئی کے مصادیق کوہم خلاصہ کی شکل میں چیش کرتے ہیں۔

ا۔ سمسی مادی شکل کی یا دگار کوفروغ دینا۔

۳۔ غیرصالح اور نااہل افراد کی قیادت کا پر جیار کرنا۔

۳۔ انتہا پینداورر جعت پیند تنظیموں کو بیک وقت ایک ملک اورا یک بی جماعت میں وجود میں لا نا تا کہ ملت جادہ متنقیم کو نہ پہچان سکے یا اپنے خلاف ہونے والے عزائم اور سازشوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔

۵۔ دین دندہب سے ہٹ کرتر تی میں محوہونے کے افکار کوفروغ دینا۔

٧۔ وه علوم جوانسان كودين وخداے روكتے ہيں أنھيں فروغ دينا۔

ے۔ کاروہاروتجارت کو بنیادی مقام دینا۔

۸ ۔ آ بادا جداد کی بادوں کوزیا دہ اٹھا نااور عصر حاضر سے زیا دہ ماضی میں محوجونا۔

۹۔ وہاولارجود ین ہے باغی ہے اسکی خوثی کوا پی خوثی مجھنا۔

١٠ مال ورولت

البه ملازمت

١٢ ـ قبيله وخاندان

۱۳۔ کہنہ پرستی۔

جن سے حاجت طلب کی جاتی ہے خود نیاز منداور مختاج ہیں

خداکوچھوڑ کرکسی سے اپنی حاجات کو وابستہ کرنا عقل و منطق سے عاری عمل ہے۔ قرآن نے ایسا کرنے والوں کو کا فراور مشرک قرار دیاہے اس کے ساتھ ان کے دلیل کا مطالبہ بھی کیاہے۔ قرآن کریم میں خداوند متعال نے بت پرتی کے مل کے خلط ہونے کے بارے میں چند دلیل سے استدال کیا ہے یہ ولائل بعض پرتو پوری طرح صادق آتے ہیں اور بعض کے جذبات پران کا اطلاق ہوتا ہے۔ بتوں کی اقسام ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں لہذا یہاں تکرار نہیں کرتے قرآنِ کریم اطلاق ہوتا ہے۔ بتوں کی اقسام ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں لہذا یہاں تکرار نہیں کرتے قرآنِ کریم نے جن دلائل سے استدلال کیا وہ قار کین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

بت پرتی کی ممانعت کی وجوہات:

(۱) نفع ونقصان کاما لک ہونا' جلب منفعت اور دفع وضررتمام عقائد کا فلسفہ وحکمت کی برگشت اسی کی طرف ہے لہٰڈااللہ تعالی نے بنوں ہے وابستگی ولگا واوران کی پوجاو پرسنش کو بہنت کی آیات میں اس منطق کے تحت مستر دکیا ہے کہ بت نہ تو مالک نفع ہیں اور نہ ہی مالک نقصان ۔

۳۔ بینہ سنتے ہیں اور ندو کیستے ہیں لہٰذا تہاری ندوعا کو سنتے ہیں ندحالت زار کود کیستے ہیں بیاستدال ان تمام ہتوں پیصادق آتا ہے جو جامد ہیں چاہیے ساخت انسانی ہویا موجود طبیعی جیسے درخت ستارے پانی دریا وغیرہ کے مائندان کا ذکر مندرجہ آیات میں آیا ہے:

﴿ ان تدعوهم لا بسمعود عائكم ولوسمعوا باستحابوالكم ويوم القيامة يكفرون بشر ككم ﴿ انْ الْحَيْنِ يَكُارُونُ وَهُم الرَّيْنِ عَلَمُ اورَنَ لِينَ تُوانَ كَالْمَهِينِ كُونَ وَهُم الرَّيْنِ عَلَمُ اورَنَ لِينَ تُوانَ كَالْمَهِينِ كُونَ وَهُم الرَّيْنُ عَلَى الْحَارِ وَيَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى

﴿ وَالدَعُوا الدَين زَعمتُم مِن دُونِه فلايملكون كشف ضرعتكم ولاتحويلاً ﴾

"ان على المؤيكارد يحموان معبودول كوجن كوتم فدا كرسوا (اينا كارساز) بيحق بهوده كى الكيف كوتم عنيل بناسكة بين نه بدل سكة بين " (اسراء / ۵۲) ﴿ واتعد فوامن دونه الهة لا يدخل فيون شيئاوهم يعلم في ولايملكون لانفسهم ضرا ولا نفعًا ولايملكون موتًا ولاحيوة ولانشورًا ﴾ "لوگول في است جهور كراييم معبود بناك ولايملكون موتًا ولاحيوة ولانشورًا ﴾ "لوگول في است جهور كراييم معبود بناك جوكس چيزكو پيدائيس كرت بلك خود بيداكي جاتے بين جوخودا بي ايم كسى نفع يا نقصان كا اختيار تيس ركھتے جون مار كتے بين نه جلا كتے بين نه مرے بوك كو يعراها كته بين نه مرے بوك كو

ہئے۔ صاحبان مال وروات: ہیاوگ گرچہ بقول بعض نہ ختم ہونے والے مال وروات کے حامل بیں لیکن اسپے اندر بغض رکھتے ہیں:

﴿ قِلْ لُوانتُم تَملَكُونَ عَزَائِنَ رحمة ربى اذَالامسكتم محشية الانفاق ﴾ "اے نِي ان ہے کہوا گر کہيں مير برب كى رحمت كے خزائے تہارے قبضے ميں ہوتے توتم خرج ہوجائے كے اندیشے ہے ضروران كوروك ركھتے" (اسراء/١٠٠٠) ط

٨٩، فخ ١١، تمل ٢٤٠٠ كده ٢٩\_

المیں واولیاء سے صاحبی وابستہ نہ کریں کیونکہ ایسا کرنابعث انبیاء کی حکمت کے خلاف ہے نہ ہے وہ انبیاء کی حکمت کے خلاف ہے اس نہ ہے وہ انبیاء کی حکم خداہ بلکہ ان کے بعثت کے خلاف ایک سازش ہے اس فکر کوفر وغ دینے کی وجہ انبیاء کی بیروی کرنے سے روکناہے ،ان سے حاجیس مانگناان کی فضیلت نہیں بلکہ ان کی بیروی کرنااور آخیس مقداء بناناان کی فضیلت ہے انبیاء کوخدا وند متعال نے بہلے وتروق ویں اور نفاذ واجرا قانون الی کے لیے نتی کیا جبکہ ان لوگوں نے فالم وجابر حکم انوں کے لیے میدان خالی کرنے کے خاطر ان ذوات پاک کی قیادت و رجبری کے مسئلے کولوگوں کے انہان حاور فراموش کرکے ان سے حاجت طبی دنیا کے مسئلے کولوگوں کے اذبان سے محواور فراموش کرکے ان سے حاجت طبی دنیا کے مسئلے کومعاشرے میں موضوع بحث و گفتگو بنار کھا ہے بیاس مشن کومر گرم کراور تقویت دیئے کے لیے معاوضہ و نے کرلوگوں کے خیم وجدان کوئر بدتے ہیں اور اس فکر سے اختلاف نظر رکھنے والوں کوطرح طرح کی تو جمتیں وافتر اء یا ضرورت پڑنے پر طاقت استعمال کرنے کی دھمکی و سے کربھی شنڈ اکرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

الله كابينا بي بيد ان كے مند كى باتيں ہيں ان لوگوں كى باتوں كے مشابہ ہيں جوان سے پہلے كافر ہو چكے ہيں الله اضيں غارت كرئے يہ كدھر بھكتے پھرتے ہيں؟ ۔انھوں في الله كوچھوڑ كرا ہے علماءاور داہبوں كوا پنارب بنالميا ہے اور سے بن مريم كوبھى حالانكه افسيں بي حكم ديا گيا تھا كہ خدائے واحد كے سواكى كى بندگى نه كريں جس كے سواكوئى معبود نويس وو ذات ان كے شرك سے پاك ہے " (قوبالسرام) مريم الديم

انھیں کی تقلید کرتے ہوئے عالیوں اساعیلیوں نے دین دشر بعت کو معطل کر کے آتمہ طاہرین کو مقام الوہیت اور ان سے حاجتیں اور نیازیں حاصل کرنے کے لیے پیش کیا ہے ان کا کہنا ہے خدا عمام نے پہلے ان کو خلق کیا پھر تخلیق کا نئات کو ان کے سرد کیا ہے یا تدبیر کا نئات کے سلسلہ میں کہود یوں اور سیجوں کے افکار کولیا ہے آیات ور وایات اور سیرت معصومین کے علاوہ ان کے دعوی کے باطل ہونے پر عقل حاکم ہے عقل انسانی اس سلسلے میں ان گراہوں و مخرفین سے یہ پوچھتی ہے کے باطل ہونے پر عقل حاکم ہے عقل انسانی اس سلسلے میں ان گراہوں و مخرفین سے یہ پوچھتی ہے آیا خداکی الوہیت کی ملیت و قدرت ایسی اپنی جگہ باقی ہے یا نہیں اگر باقی ہے تو اہل بیت کے نہا مانے والی دیگر خلائق کی حاجتیں کیوں روا ہوتی ہیں۔

 ۲۔ اگر خدانے اپنی الوہیت اور اس ہے متعلق تمام مسائل کو اہل بیت کے حوالے کیا ہے اور اب اس کے پاس ہے مہیں تو نعوذ باللہ خدا کی الوہیت ناقص ہوگئی ہے۔

بت اور بت پرستوں کےخلاف قر آن اورا نبیاً عکارویہ

بعض افراد جودین و مذہب کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں کو بیآیت بہت پیند ہے جہاں خداد ند متعال نے حضرت مولی علیہ سلام سے خطاب کرکے فر مایا فرعون کے پاس جاؤاوراس سے نری سے بات کرو۔اورای طرح جہاں نبی اکرم سے فر مایا گیاان لوگوں کوسب وشتم مت کرو جوخدا کوچھوڑ کر بتوں کی بوجا کرتے ہیں وہ آبیہ جس میں ان لوگوں سب وشتم کرنے سے منع کیاہے جوفیرخدا کی پرستش کرتے ہیں ای کو برجم اپنے سندینا کرفی زمانہ جابر ومنحرف، گراہ اور دور جدید کے دیگر بتوں اور شعائز کے نام سے ہرروز دین میں خرافات داخل کرنے والوں کے خلاف آ واز اٹھانے والوں برمفسدین فی الارض کی تہمت لگاتے ہیں۔

ایسے لوگوں کیلئے ایک معقولہ جواہل علم ودائش میں رائج ہے کہتم نے ایک چیز کو یاد کیا اور ہاتی سب
کو بھلا دیا صادق آتا ہے۔ انھوں نے نہیں دیکھا فرعون سے نری سے بات کرنے والے حضرت
موی علیہ السلام سورة مبار کہ ط عام کے تحت سامری کے خلاف تندو تیز اور انقلالی انداز میں اٹھتے
ہیں:

﴿ قَالَ فَاذَهِ اللَّهِ عَلَى الْحَيْوَةُ انْ تَقُولُ لامساس وانْ لَكُ مُوعَدُّالَىٰ تَحْلَفُهُ وَانْظُرَالَىٰ الْهَكُ اللَّى ظلت عليه عاكفًالنحرفنه ﴿ "مُوكُ فَيْ كَهَا: دور بهوجا (تيرك مرابي ﴾ كم تحقي الله في الله عليه عاكفًالنحرفنه ﴿ "مُولُ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ ال

ای طرح جوموقف آپ نے بت خانے بین اضایا 'یا جو اگر کے بین اگرا کرم نے فتح مکہ کے موقع پرتمام مشرکین کی موجود گی بین انجام و یا یعنی اپنے عصاء مبارک سے سارے بتوں کو پاش پاش کیا ہیں ہم مشرکین کی موجود گی بین انجام و یا یعنی اپنے عصاء مبارک سے سارے بتوں کو پاش پاش کیا ہیں ہم کا ایک نمو فدجو بت پرستوں کے خلاف ہے اسکا نظارہ نہیں کیا حضرت موئ علیہ سلام نے بت پرست سامری سے کہا ابتم یہاں سے نکل جاؤ ندتم کسی ہے بات کر سکتے ہواور فدبی تم ہے کوئی بات کر سکتا ہے تم معاشرے بیں فرالت اور تنہائی کی زندگی گذارہ جا ہے تنہ میں موت لائل ہو جائے۔ حضرت موئ علیہ سلام نے سامری کے ساتھ جو رویہ پنایا اسکی مثال تاریخ بین نہیں ملتی ، اسکے بعد ضرب کلیم نے اس گوسالہ کو پاش سامری کے ساتھ جو رویہ پنایا اسکی مثال تاریخ بین نہیں ملتی ، اسکے بعد ضرب کلیم نے اس گوسالہ کو پاش

یاش کیااورا ہے جلایااور پھراسکی را کھ کودریا میں بھینک دیا۔ الله شرک وبت بری کوفر آن کریم نے نا قابل بخشش عمل قرار دیا ہے۔ اللہ بت برئ کرنے والوں کوقر آن کریم نے بخس قرار دیا ہے۔ 🖈 بت یری کوفر آن کریم نے ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ 🖈 ابراهیم فلیل نے بتوں کو باش یاش کیا۔ الله مولی کلیم نے پتوں کوجلا کر ہوا میں اڑا یا۔ جہ بت پرستوں اور بت سماز وں کوموی کلیم نے بخس اور منحوں قر اردے کراجتماع سے دور کیا۔ بت پرستوں نے دین تو حید میں کن جملوں اور ثقافت سے نفوذ کیا بیمل اپنی مبکہ حیرت انگیز ہے اگر ا سے کردار کے حال افراد کو داد دینا جائز ہوتا تو ہم انھیں داد دیے کہ وہ کیے دین توحید کے پیر د کاروں کے درمیان داخل ہوئے۔انھوں نے جس انداز اور کلمات وثقافت ہے بت برتی کو فروغ دیاوه درج ذیل ہیں۔قار ئین کرام ملاحظہ فرما کیں۔ اتناآسان نہیں کہ فوراہی کوئی شرک اختیار کرلے۔ المرابرايا كرناشرك بيروبايون كاعقيده ب-الا واسط دینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ 🖈 ہمیں بت پرتی اوراحر ام میں فرق رکھنے کی ضرورت ہے۔ 🖈 شرک و بت برستی کی آیات کے بارے میں گفتگو کرنے والے دشمن اہل بیت ہیں اور اینے اس عمل سے اہل بیت کے فضائل کورو کنا حاہتے ہیں۔ 🖈 ہم تواس عمل کوعین تو حید سجھتے ہیں۔ المنتبيه مازي مين كياحرج ہے۔ الله النكي خلاف بولنے ملت ميں انتشار واختلاف پيدا موتا ہے جبکہ ايسا كرنا ايك بزاجم ہے

پڑے عباء دعمامہ پوشوں کے دست مبارک ہے گھوڑے کی لجام پکڑ وانا، فلک بوس علم کی سنگ بنیاد رکھنا،جعلی ضریحوں کے سامنے زیارت امام پڑھنا۔

ان درواز وں اور کلمات سے بیانتہائی آسانی سے اس عمل میں وار د ہوئے بلکدا نگاا متقبال کیا گیا۔ لیکن دین وملت کے سرپرستول نے باریک بنی اور عرق ریزی اور دورا ندیش سے انکے مقابل چثم پوشی ،سکوت کودین وملت کی عظیم ترین مصلحت قرار دیا ہے۔

بت اوربت برستی کا نتیجه:

ا۔ اصل اور حقیقت کوچھوڑ کر بہت اور نقلی چیزوں ہے وابستگی۔

۲۔ صاحب حیات اور متحرک تھا کُق کوچھوڑ کر جامدا درسا کت چیز وں میں تبدیل کرنا۔

٣- پہلے مرحلہ میں یاد ہائی اور یادگار کے واسطہ کے طور پر اپنا نا اور بعد میں استقلال کی حیثیت وینا، جس طرح سابق زمانے میں لوگ بتوں سے اظہار عقیدت کی خاطرا پنی اولا دوں کوان بتوں کے بندے قرار دیتے تھے جس طرح آج کل ہمارے لوگ اپنی اولا دوں کو کلب فلاں امام قرار دیتے ہیں پہلے تو یہ لقب ہمارے ہمجھ میں نہیں آ یالیکن جب اس پر غور کیا تو واضح ہوا کہ یہ سمی کے کردار کی عکاس کرنا ہے کیونکہ کلب دوسروں کو گھروں میں آئے سے روکتا ہے یہ لوگ بھی سب کے کردار کی عکاس کرنا ہے کیونکہ کلب دوسروں کو گھروں میں آئے سے روکتا ہے یہ لوگ بھی سب وشتم کر کے لوگوں کو آئے کیلے فیان اور قبر میں اور قبر میں اور تھے جانے دالے سوالوں میں اسکا شار ہوئے پر چم کی شبید تھا لیکن اب بید قبل میں اسکا شار ہوئے لاگے ہے میں میں اسکا شار ہوئے کے نے جانے دالے سوالوں میں اسکا شار ہوئے کے نے جانے دالے سوالوں میں اسکا شار ہوئے کی شبید تھا لیکن اب بید خان میں گاڑا جا تا ہے اور اس کے نے صندوق رکھ کردولت جمع کی جاتی ہے۔

جینڈے کوعربی زبان میں''رابیۃ 'اوا'' کے علادہ علم بھی کہتے ہیں علم مادہ علم سے ہے علم کسی چیز کی شکل وصورت ذہن میں آنے کو کہتے ہیں بیا پی جگددوشم کا ہے ایک اس کی اصل شکل وصورت ذہن میں آنا ہے جیسے زید ٔ درخت' پھروغیرہ ووسراکسی چیز کے علم ہونے سے دوسرے کی طرف ذہن منتقل

ہوتا ہے بعنی یدایک نشانی ہے جس سے دوسرے کی طرف ذہن نتقل ہوتا ہے بہال علم سے مراد دوسری صورت ہے ۔جنگوں میں بلند جھنڈے علامت تھے تا کداس جھنڈے سے وابستہ افرادایے واپسی کیلئے اے نشان قرار دیں للہذا پیصرف ایک نشانی ہے عز داروں نے بھی جلوس میں عز اداروں کوجمع کرنے کیلئے یا کر بلاکی جنگی منظرہ کھانے کیلئے بطورنشان اے استعال کیا۔اس وقت بیعلم تھا لیکن ایاتواس نے استقلالی \* شاختیار کرلی، جو پچھامام حسین ہے ہیں مانگ سکتے تھاس سے ما تگنا شروع کیا، وہ تواضع جوامام حسین کے سامنے کرنا شرک تھااس کے سامنے کی جاتی ہے۔ حسین اب بھی بندۂ خدا ہیں لیکن یہ پر چم اب ان عز اداروں کا خدا بنا ہوا ہے ۸ نیملے مرسطے میں اجماعی اور تموی حیثیت دینا بعد میں فر دی گروہی اور خاص حیثیت دینا۔ تھی چیز کی نقل کواصل کا مقام دینے کو بت برتی کہتے ہیں بت پرتی ایک سرسری اورسادہ سرگری نہیں بلکہ بیخاص افکار ونظریات اور نقافت کی حامل ہے بت پریتی کی ترویج کیلیے ایسے افکار و نظریات کوفروغ دیاجا تا ہے تا کہ بت بری کودوام حاصل ہو بت بری کومعاشرے میں فروغ دیے والوں کی مثال اس عورت کی مانندہ جوایے بیچ کی بشت پڑتھیکی دیتے ہوئے ترنم کے ساتھا سے سلانے کی کوشش کرتی ہے تا کہا سکے بعدوہ آ رام ہے اپنا کام کر سکے۔ای طرح ونیائے استعار نے ا قوام وملل کوخواب غفلت میں رکھتے کیلئے بہت تی بے ہودہ سیاسی وثقافتی سرگرمیوں کومعاشرے میں رواج دیا ہے تا کہ وہ آ رام ہے! نکااسخصال کرسکیں جیسے مختلف تتم کی بین الاقوامی تھیلیں سیف گیسز' كركت اور ديگر ميچول كى سرگرميال وغيره چنانچه آپ نے مشاہده كيا ہوگا عاليه بغداد ميں جب امریکی جہازا ہان ہے ہم باری کررہے تھے ای وقت نیجے لوگوں کوفٹ بال کھیلتے ہوئے دکھایا گیا بیلوگول کوغفلت میں رکھنے کی ایک مثال ہے۔ای طرح افغانستان میں قبضہ کرتے وقت ہمار نے ملک میں سیف گیمزی تیاریوں اورانعامات کی قرعها ندازیوں میں لوگوں کی توجیکومصروف رکھا گیایا دُ يم بنانے كاشوشەچھوڑ ديا گيا للبذا ايوزيش بھى بخو بي جانتى ہے ليكن مزاحتى سرگرمياں شروع كرتى

ہے کیونکدان دونوں کے احد اف ایک ہی ہیں

شبيه سازى:

اس وقت مسلمانوں میں خاص طور پرشیعوں میں شبیہ سازی دین کا ایک رکن اور ندہجی نشان بن ہوئی ہے۔ شبیہ تشبیدے ماخوذ ہے جب دومخلف چیزیں چند کھاظ ہے آپس میں مشابہت رکھتی ہوں اس وقت صفت سے شاہت رکھنے پر بطور نمونہ چیش کرنے کو تشبیہ کہتے ہیں تشبید کا مقصد موجود چیز ہے خاکب چیز کی یاد دہانی کرانا ہوتا ہے لیمنی کی چیز کی اس جیسی چیز سے تعریف کرنے کو تشبید کہتے ہیں اوراس عمل کوشبیہ سازی کہتے ہیں۔

تشبید کے جارار کان ہیں:

ا۔ مشبد لعنی تشبیدد سے والی چیز ۲۔ مشبد باجس چیز سے تشبیدوی جائے۔

۳۔ آلات تشبیہ جس کے ذریعے تشبیہ دی جائے ہے۔ کرنا۔

جس موجود چیزی کسی غائب چیز سے تعریف و شنا سائی کرنا چاہتے ہیں اس موجود چیز کومشبہ اور غائب کومشبہ بہ کہتے ہیں۔

وہ کلمہ جوتشبیہ دینے کے لیے استعال ہوتا ہے اے آ داب تشبیہ کہتے ہیں ادر جس صفت کیوجہ سے موجود وغائب دونوں کوایک دوسرے کی مانند سمجھا جاتا ہے اے دجہ شبہ کہتے ہیں۔

ارکان تثبیہ واضح ہونے کے بعدا گلام حلہ اہداف تثبیہ یعنی شاہت دینے کامقصد ہے شاہت دینے ، کامقصد خاطب کومشبہ یامشبہ بہ کے بارے میں آگاہ کرنا ہے بااس سے مشبہ کے حکم کو ثابت کرنا ہے بطور مثال زید میدان جنگ میں دشمن پر ٹوٹ پڑنے میں شیر جیسا ہے۔ یہاں زید کوشجاع ثابت کرنے کے لیے شیر جیسا کہنے کا مطلب یہ ہے وہ میدان جنگ میں حملہ آور ہونے اور جرائت دکھانے میں شیر جیسا ہے یعنی وہ بھی اپنے مدمقابل پراس طرح حملہ آور ہوتا ہے جس طرح شیر غصے اور غیض فی خصاب شیر جیسا ہے اور غیض فی خصاب شیارت کے بارے میں علماء کا کہنا ہے زید کا صرف اپنے مدمقابل پر ٹوٹ پڑنے میں شیر کی ما نند دکھا نااس کی تعریف نہیں بلکہ اسکانقص وعیب گنا جائے گا۔

ارکان شاہت واضح ہونے کے بعدا گلامرحلہ تشبیہ کے اہداف ومقاصد آثار ونتائج اوراحکام کامرتب کرنا ہے۔

شبیسازی جیسے عمل غیر منصفانہ طور پراختیار کرکے گئی جہات اور زاویوں ہے اس سے دین وغرجب کے روشن و تابناک چرے کومنح کیا گیاہے یہاں ہم اس سلسلہ میں چندزاو تیوں سے پردہ اٹھا گیں گے۔

كسى چيز كوشعائر قراردينے كے لئے شبيرسازى:

قرآن وسنت کے مطابق شبیہ سازی کلی طور پر ہمیشہ حق تک رسائی کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ اکثر و بیشتراس کا انجام بلاکت و گمراہی اور جہنم ہے شاہت ہمیشہ غلط اور غیر حقیقت کی نشاندہ ہی کرتی ہے:

[بااشباه الرحال و لارحال احلوم الاطفال وعقول ربات الحجال "ال مردول كى شكل وصورت والواورواقعًا نامردوا تمهارى قرين بچول جينى اورتمهارى عقلين تجليشين عورتول جينى بين "في البلاف (خطبه الله على الله على الله على الله على الله على الله عماية و المسلمية الله عماية و المسلمية الله عماية و المسلمية المسلمية الله عماية و المسلمية و المس

[وان السعبة دعات السعشة الهات هن السهلكات الاماحفظ (عصم) الله منها]

"اورق في برعتيس اورئ من شبهات بن بلاك كرف والح بين" (فطيه الماه) [اقرب اشتباه الامثال الالسوالم هم حال تشتقهم وتفرقهم اليالي كانت الاكسرة والقياصرة اربابالهم المختازونهم عن ريف الافاق او بحوالعراق الاكسرة والقياصرة اربابالهم المختازونهم عن ريف الافاق او بحوالعراق الاكسرة الدنياء الى منابت (مهات) الشيح اومهافي الريح .....] "ويجموان كانت انتثاروا فتراق كوريان ان كاكياعالم من كرقيم وكرك ان كارباب بن ك عند اوراضي اطراف عالم كراو ارول اعراق كورياؤل اورشادا بول عن كانت كالله كرفاروا وجهار يول اورآ ندهيول كى بروك كذر كابول اورمعيشت كى بوك كذر كابول اورمعيشت كى

وشوار گذارمنزلول تک پینجا کراس عالم میں چھوڑ دیا تھا کہ وہ فقیرونادار،اونٹول کی پشت پر چلنے والے اور بادلوں کے نیموں میں قیام کرنے والے ہو گئے تھے گھریار کے اعتبارے تمام قوموں سے زیادہ ذلیل اور جگہ کے اعتبارے سب سے زیادہ ختک سالیوں کا شکار تھے نہ اگلی آ وازتھی جن کی پٹاہ لے کراپنا تحفظ کر تکیس اور نہ کو کی الفت كأسابير تفاجس كى طاقت يرجروسه كرسكيس حالات مضطرب ، طاقتين منتشر ، كثرت میں انتشار بلا تمیں بخت۔ جہالت نہ بہ نہ۔زندہ درگور بٹیاں ۔ پیچر پرستش کے قابل ،رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی اور جاروں طرف سے حملوں کی پلغار۔!" (خطبہ ۱۹۲) [یقولون فيشبهون ويصفون فيسموهون ] "جب بات كرتے بي تومشترتهم كى اورجب تعریف کرتے ہیں توباطل کوئ کارنگ دے کرا "(خطر/۱۹۳)والسم والمتشابه افوضع كل شيء موضعه] " خاص دعام اورمحكم ومتثابه كويهي بيجانات اوراس كے مطالب عمل بھى كرتا ہے" (خطبر/٢١٠) غيرانه بك شبيه ] " تم بالكل يكي تخص خبیر بولیکن اس کے جیسے ہو' ( کلام/۷۲)[واو قسفہ م فی الشبہات] ' تشیھات میں توقف كرنے والے موں اور دليلوں كوسب سے زيادہ اختيار كرنے والے مول " (كام/ ٥٠) [قان الحاهل المتعلم شبيه بالعالم] " حال بعي الرسكما عاب تووه عالم جيها ئِ" (٣٢٠/٥) إف انه قل من تشبه بقوم الا او شك ان يكون منهم] " بهت كم ایا ہوتا ہے کہ کوئی کی قوم کی شاہت اختیار کرے اور ان میں سے ند ہوجائے 'ان /٢٠٤) إفسا اشنبه عليك علمه فالفظه]'' اورا گراس كي حقيقت مشتبه بوتوا سے مجينيك دياكرو"كتب/ ٢٥) [ومحكمة و منشابهه]" محكم ومتثابيسب كوداضح كردياب" ( (1/25

شبیسازی اپنی مادہ وصورت،غرض وغایت اور دلیل و بر ہان میں بت سازی ہے چنداں فرق

## نہیں رکھتی۔

- ۔ ہم ان ہتوں اور شبیبوں کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کرنا جاہتے ہیں جبکہ اگر جھا گئ کو مد نظر
  رکھا جائے تو واضح ہوگا میہ بت ہرتم کی ساعت و بصارت سے محروم ہیں بیافع و نقصان دینے
  سے قاصر ہیں کیونکہ جو فقع و نقصان بہنچانے کا حامل ہوتا ہے جب تک محتاج مند کی فریا دکونہ
  من سکے اور اس کے حالات کو نہ جان سکے اس وقت تک اس کی فریا دری نہیں کرسکتا چہ
  جا ٹیکہ وہ چیز جواصلاً ساعت و بصارت سے محروم ہے وہ کسی کی مدد کرے۔
- ا۔ بت سازی یا اس طرح کی کوئی بھی شکل وصورت بنانا یا کسی کونمائندہ قرار دینا صرف اسی وقت اُ معقول ہوتا ہے جب خداوند متعال کی طرف ہے ایسا کرنے کی صرح کا الفاظ میں اجازت دی گئی ہواللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم کی آیات میں واضح طور پر بیان فر مایا ہے کسی کو بھی اس طرح کی چیزیں بنانے کی اجازت نہیں۔ شبیہ سازی و مجسمہ سازی کی تمام اشکال وصور تیں بھی ایسی ہی ہیں۔
- ۔ بت سازی کی تمام اشکال وصور تیں انسان کو اپنے ما لک حقیق ومولائے حقیقی ہے دور کرتی ہیں، بلکہ اسے نسیان کے مرتبہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ شبیہ سازی ہے بھی ایسے ہی مثان کی برآ مد ہوتے ہیں۔
- ا۔ یہ چیزیں انسان کی فریاد وفغان اوراسکی حالت زار کو دیکھنے سننے اور سیجھنے ہے محروم ہوتی ہیں۔ کیونکہ گھوڑ انبھی بھی آپ کی پریشانی اور حالت زار کو سیجھنہیں سکتا۔
- ۲۔ ان کے پاس کسی قتم کے خزائن یا مسائل کاحل موجود نہیں، بیابینے مانے والوں کو کچھ عنایت کر سکیں انکی ضروریات کو پورا کر سکیں۔
- س۔ آئمہ طاہرین کی طرف ہے اس قتم کے وسلے بنانے کا کوئی تھم یا حدایت صادر نہیں ہوا۔

۳۷۔ جس طرح بتوں نے بت پرستوں کو خدا ہے جدا کیا ای طرح ان چیزوں نے شیعوں کوآئم مطاہرین اورائے احکام وتعلیمات ہے دور کیا ہے۔

۵۔ بت بیری کرنے والے اپنے اس عمل کی سند میں اپنے آباواجداد کی سیرت وسنت کو پیش کرتے تھے۔ای طرح آج شبیہ ساز بھی اپنی اس ظالمانہ حرکت کا جواز اپنے سابق آباواجداد کی سیرت وسنت کو پیش کرتے ہیں در حقیقت وہ اس سند کو پیش کر لئے میں بھی جھوٹے ہیں کیونکہ وہ اپنی میرت وسنت کو پیش کرتے ہیں در حقیقت وہ اس سند کو پیش کر لئے میں بھی جھوٹے ہیں کیونکہ وہ اپنی واپنے زندہ و نیوی زندگی کو اکئی سیرت پر چلانے کیلئے تیار نہیں ہیں بہت چھچے آباواجداد تو جھوڑ ہی میرت اپنے ہیں۔ باپ کوفرسودہ اورد قیدتوی فکر کا حال کہتے ہیں ۔لیکن دین کو ان کے نظریات پر چلانا جیاہتے ہیں۔ شبیہ سازی یا ظلم کی تر و تیک

علاء و محققین نے ظلم کے معنی کسی صاحب می کواس کے تن ہے محروم کرنے ہے کے ہیں شہیہ بھی جیسا کہ واضح ہے نقل کواصل اور مفر وضہ کو حقیقت کی جگہ پر پیش کرنے کا عمل ہے جس طرح خدا کی بہت کی جگہ بتوں کی جگہ ہتوں کی جگہ لینے پر عبادت خدا فی ہم سین اور ایکے مقدس قیام کے حقیق مفاہیم اور اسکے احد اف و مقاصد کو پس پشت ڈال کر گھوڑ وں ، ضریحوں اور جھنڈوں نے جگہ لے لی ہے ۔ آج عزاداروں کے قول وفعل اور اذھان پر یہی چیزیں چھائی ہوئی ہیں ۔ امام حسین علیہ سلام پر اس سے براظلم اور کیا ہوگا۔ وقت کے برید نے اس وقت امت کو وجود حسین سے محروم کیا اور عصر حاضر کے برید نواز اور ایکے ہم خیالوں نے امام حسین کے احد اف و مقاصد کر خصین سے ممثا کر ان چیزوں کو انگی جگہ پر رکھا ہے قیام امام حسین کے احد اف و مقاصد پر خفیق کرنے والے اس پر قلم و بیان صرف کرنے والے دین حسین کی تروی کو اشاعت کرنے والے دین حسین کی تروی کو انگی مظلومیت کو مرجوں میں امثاعت کرنے والے علاء و محققین ، فرز دق و کہیت جسے شاعر بن کر آ بی مظلومیت کو مرجوں میں امثاعت کرنے والے گلومیت کو مرجوں میں امثاعت کرنے والے گلومیت کو مرجوں میں امثانے والے گروڑ ویتی بن چکے ہیں۔

اس سلسلہ میں فتو کی گی سند چیش کرنے والے مقلد ومرجع دونوں کو چاہیے وہ جائز و ناجائز پر مہر لگانے کی بجائے دس بیس صفحات پر مشمل قرآن وسنت اور سیرت معصومین کی تحریر پیش کریں۔ تاہم مسلمانوں کی کشررقم کس کے پاس جاتی ہے اور کس مصرف پرخرج ہوتی ہے معلوم نہیں ہے اسے صرف فعل جائز پرخرج کرنے کا اصرار کرنا بذات خودا یک نارواظلم ہے۔

ا۔ گھوڑے کوصرف اس منظر کی یاد کے لیے تشبید دینا کہ امام حسین اس سواری سے زمین پرگرے اور بیسواری امام حسین کے بغیر خیام کی طرف آئی تو اہل بیٹ کے لیے بیس نظرانتہائی وردناک اور مصیبت آور تھا۔ اس وردانگیز منظر کو دکھانا چاہیں تو اتنا ہی دکھا سکتے ہیں لیکن مفاد پرستوں نے اتنی تشبید پراکتفاء نہیں کیا جگدا گلے مراحل ہیں انہوں نے دین وملت کے بہت سے مقدمات ومقدرات کو بھی یا مال گیا۔

جعلى ضريحسين!

عرصہ دی سال سے بہاں جعلی ضریحوں کا سلسلہ شروع ہے اور ان کے اردگر دون رات بے جاب خوا تین اور مرد حضرات گلوط طریقے سے گردش کرتے رہتے ہیں ، وہاں کھڑے ہو کرضر یحول سے مخاطب ہو کر راز و نیاز پیش کرتے ہیں ان اسے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں ، دولہا دہمن شادی کے موقع پر یہاں آ کر سر بسجو و ہوتے ہیں کیا آپ بتا کیں گے ان کے اندر کون ہیں اور کیا یہاں کوئی مقدس ہستی ہے یا کوئی امام یہاں تشریف فرما ہیں یا یہ جعلی وخود ساختہ ہیں اور کھا یہاں کوئی مقدس ہستی ہے یا کوئی امام یہاں تشریف فرما ہیں یا یہ جعلی وخود ساختہ ہیں اور گھا تھوٹ وفریب پر مبنی ہیں کیا صاحق ہونے کی نشانی بھی ہے کہ انسان جعلی ضریحوں کے گردگردش کرے اور مین ہیں کہا ان کے سامنے اپنی حاجات و مشکلات پیش کرے ان ان سریحوں کے اندر جمع ہونے والی رقوم کہاں اور کس مد میں خرج ہوتی ہیں بیا مفاد پرستوں کی اور کس مد میں خرج ہوتی ہیں یا مفاد پرستوں کی مدش خرج ہوتی ہیں جس و بین میں یا نعود باللہ تخ یب و بین کی مدش خرج ہوتی ہیں جس و بین میں میں خرج ہوتی ہیں یا نعود باللہ تخ یب و بین کی مدش خرج ہوتی ہیں جس و بین میں سینتم و و بیانہ لوگوں جب میں جاتی ہیں یا نعود باللہ تخ یب و بین کی مدش خرج ہوتی ہیں جس و بین میں مینتم و و بیانہ لوگوں کے مال ودولت کے مخاطب کی ذمہ داری ہر سلمان بر عائد ہوتی ہیں جس و بین میں نین نے اوقاف اور ح

مجہول المالک اموال کی حفظ ونگہداری کا ضامن مجتبدین اوران کے خاص اجازت یا فتہ افراد کو مسئول وز مددار قرار دیا ہے کیا کسی وقت مجتبدین نے ان ضربحوں میں جمع ہونے والی رقوم اور میہ مسئول وز مددار قرار دیا ہے کیا کسی وقت مجتبدین نے ان ضربحوں میں جمع ہوتے والی رقوم اور میں کسی مدین خرج ہوتی ہیں ان کے بارے میں کوئی تحقیق کی ہے یا ان کی تمام تحقیقات صرف مال خس تک محدود ہیں۔

۲۔ ایک گھوڑے ادر حیوان کے نام پرمسلمانوں سے نذرو نیاز جمع کرنا بذات خودا یک فعل غیر شرعی و حرام کاار تکاب ہے۔

۔ ایک حیوان کے نام ہے ہے بہامال ودولت جمع کرناملت کے ساتھ ایک بہت بردادھوکہ ہے۔ اسکے سین خرچ ہوتا ہے بیاب تک ملت اسکے سین فرچ ہوتا ہے بیاب تک ملت سے بوشیدہ ہے۔ ۔ بیشیدہ ہے۔

۵۔ اگریہ وہی سواری ہوتی جس پرامام حسین سوار ہوئے تھے تب بھی ہیکسی عام انسان ہے افضل و
انٹرف اور ہرانسان کے لیے قابل تکریم واحتر ام نہیں ہو کتی تھی کیونکہ یہ حیوان ہر حال میں
حیوان ہی رہے گا کوئی نبی یاامائم کسی انسان سے پہیس کہدیجے تم سے میری سواری یا میرا یہ
حیوان افضل وانٹرف ہے جب تک کسی انسان نے صفت انسانیت سے گر کرصفت حیوائی کو
خیاان افضل وانٹرف ہے جب تک کسی انسان نے صفت انسانیت سے گر کرصفت حیوائی کو
خیانالیا ہو۔

۲- اس گھوڑے کواُس گھوڑے کی شبیر نہیں بنایاجا تا ہے پرامام حسین سوار ہوئے تھے بلکہ اسے مولا کہتے ہیں اس سے راز و نیاز اور حاجات ما تکتے ہیں امام حسین کے دور میں کوئی بھی انسان امام حسین کی سوار کی سے حاجت نہیں مانگ تھا چاہے وہ دیوان ہی کیوں نہ ہووہ لوگ امام سے مات کرتے تھے نہ کہ حیوان ہے۔

ے۔ لکڑی ، پھر اور پیتل وغیرہ کے گھوڑے بنا کربت خانوں میں ہجانے کا سلسلہ ملک کے گوشہ و کنار میں شروع ہو چکا ہے ہرا یک نے اپنے اگھروں میں اس گھوڑے کے بت بنا

رڪھ ٻيں۔

۸۔ پوری قوم وطت کا فرض ہے امام کی سواری کے نام ہے گھوڑا پرستوں سے سوال کریں گہوہ اس
 ممل سے حاصل ہونے والی رقوم کو کس مدیس خرج کرتے ہیں۔

۔ اگر کوئی ہند ذمسی یا یہودی وغیرہ اہل تشیع ہے پوچھے سابل زمانے میں گاؤپرتی اور گھوڑاپری کرنے والوں اور آپ کے مذہب کے پیرو کاروں کو جونگاؤاس گھوڑے ہے ہاں دونوں میں کیا فرق ہے تو کیا وہ علماء اور وہ مجتبد جواس عمل گھوڑا پرتی کو متحسن قرار دیتے ہیں اپنے موقف کے ثبوت میں کسی آیت قرآن روایت معصوبین اور سیرت انبیاء پر مشتمل چند صفحات موقف کے ثبوت میں کسی آیت قرآن روایت معصوبین اور سیرت انبیاء پر مشتمل چند صفحات سے استعمال لیٹی کر سکیں گیا ہی گھوڑے کے بارے میں ان کی فکر خود ساختہ ہے اور سے ان کی فاتی تشخیص اور استحمال وقتح آرائی سے ماخوذ ہے۔

ستاره پرستان:

حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دوبار آسانی ستاروں کا ذکر آیا ہے جس سے بعض متیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ابرا ہیم ابتداء میں ستارہ پرست تھے پہلی دفعہ جب آپ سے قوم نے میلے میں جانے کیلئے کہا تو آ ہے نے ستاروں کی طرف دیکھے کرفر مایا میں مریض ہوں۔

دوسری مرتبہ آپ نے رات کوستاروں کودیکھا تو فرمایا یہ میرارب ہے۔ہم ای مناسبت سے حضرت ابراہیم ظلیل قبرمان تو حیدے دفاع کریں گے ای طرح ہم مسلمان اس وقت ایک شم کی ستارہ پرتی بیس مبتلا ہیں فتی کہ وہ افراد جود بن مبین اسلام کے خودکودا تی اور مروج کہتے ہیں وہ بھی ستارہ پرتی بیس ہتنا ہیں فتی کہ حساب سے سعادت اور تحسب زندگی کے بارے بین اپنی خام خیالی بیس را جنمائی کرتے ہیں لہٰذا مناسب بیجھتے ہیں ستاروں کا ہماری زندگی بیس کیا کردار ہے اور ایسا محقیدہ رکھتے والوں کے بارے بیس اور فقہا واسلام کی فقیدہ رکھتے والوں کے بارے بیس قرآن وسنت اور سیرت معصوبیں کیا فرماتے ہیں اور فقہا واسلام کیا فتو کی دیتے ہیں۔

علماء وبان و فداہب نے ستاروں کی برستش کرنے والوں کوصابین کہا ہے:

صابئ مادہ صباہے ہے ایک دن جھوڑ کر دوسرے دن میں داخل ہونے کوصبا کہتے ہیں۔ کتب قاموں ولغت میں صابئین ستارہ پرستوں کو کہا گیا ہے ان کی اصل برگشت کے بارے میں علائے ادیان و نداہب میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے بید ین شیش واور لیں پر باقی ہیں۔ جبکہ بعض نے کہا ہے کہ صابع فرزند منوشلہ بن اور لیں سے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ صابع بن ماری ہے جو حضرت ابراھیم علیہ السلام کے دور میں گزرے ہیں۔ تاریخ بت و بت پرتی کے تنام اور اقسام میں سے ایک واضح اور نمایاں بت پرتی، ستارہ پرتی کے نام سے معروف ہے شہسوار بت شکن حضرت ابراھیم خلیل اللہ کو بھی جسکا سامنا تھا ان آیات میں آئیس صابئ کہا گیا ہے۔ خضرت ابراھیم ناروں کے ساتھ بارہ برجوں کی تعظیم و تقدیس کرتے ہیں۔ انگی غرض صابئین سات بڑے ستاروں کے ساتھ بارہ برجوں کی تعظیم و تقدیس کرتے ہیں۔ انگی

غرض صابحین سات برے ستاروں کے ساتھ بارہ برجوں کی تعظیم و تقدیس کرتے ہیں۔ انگی صورتیں بناتے ہیں اور انکے لئے قربانی ویتے ہیں۔قرآن کریم میں سورہ بقرہ ۲۲ ، ما کده ۲۹ میں ستارہ پرستوں کا ذکر موجود ہے:

وان الدفيان استو والدفيان هادوا و النضرى و الصابئين من امن بالله واليوم الاخسسر الله واليوم الاخسسر الله واليوم الاخسسر الله والمائية وال

''جولوگ الله اورروز آخرت پرایمان لاتے ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں وہ خواہ مسلمان بیبودی ٔ صابی یاعیسائی آخیس (روز قیامت) نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ محزون ہو گئے''(یائر /۲۷)

چنانچ سورهٔ واقعة يت ١٨٥ور ٢ عيل خداوندعالم في النبي ستارول كانتم كهائي ب:

﴿ فَالاَاقِسَمَ مَوْقَعَ النَّهِ حُومَ وَانْهُ لَقَسَمَ لُو تَعَلَّمُونَ عَظِيمٍ ﴾ "مين قتم كما تا هول ستارول كم مقامات كي اورا كرتم مجموقويد يقيناً بهت بروي قتم بـ" ـ

منطقہ حران شال مغربی عراق میں واقع ہے جوآج کل تقیہ میں ہے،اسے صابھین کا مرکز گناجاتا ہے یہاں پرانہوں نے مدرسہ فلکیات قائم کیا ہے یہیں سے علم ستارہ شنای دیگر اقوام وملل کی طرف منتقل ہوا ہے ستارہ پرستوں کاعقیدہ ہے کھے دوحانی طاقتیں ہیں جو ہمیں عظمت و بزرگی بخشی ہیں اور بیان مقامات سے نکلتی ہیں جہاں تاریکی نہ ہواور بیہ مقامات ستارے ہیں منطقہ حران میں بت او ربت خانے ہیں شہرستانی تکھتے ہیں صابھین نے جن ستاروں کے مجمعے بنائے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

رحل مشتری مریخ مورج پاند زہرہ عطارہ کے متعلق صائیین کا خیال ہے بی تقرب رب ارباب اور مسبب الاسباب ہے قرب کا سبب بنتے ہیں شہرستانی کیھتے ہیں ستارہ پرست حضرت ابراھیم کے دور میں یا ان سے پہلے موجود سے چنا نچا انہوں نے سورہ انعام کی آیت فہر 40 سے استدالال کیا ہے ستارہ پرس انتیاں سے بہلے موجود سے چنا نچا انہوں سے سورہ انعام کی آیت فہر 40 سے استدالال کیا ہے ستارہ پرس انجیل صابحین اور کلد انہیں سے آئی ہے بہاں سے عربوں نے ہرستارے کی ایک صفت بیان کی ہے مثلاً کہتے ہیں فرا شریات کی ایک مشاری تروت و دولت میں کثر است ہاں گا بہت میں کہ انجابی بارش ہماری ٹروت و دولت میں کثر سے اور ایسان میں کا بہت مقام ہے اس کے لئے انہوں نے بہت سے دولت میں کثر سے بان کے نزد یک اس کا بہت مقام ہے اس کے لئے انہوں نے بہت سے نام متعارف کروائے ہیں چنا نچے ہندوستان میں اس کا الگ نام ہے ادر انران میں الگ۔ فیوکین، موم و یونان اور عربوں نے اسے زہرہ کا نام دیا ہے انکا کہنا ہے آگی پرسش کرنے والے انسان تمام مشاری کے ایک کہنا ہے مشتری کے بعد کو اکھنا کرتے ہیں اور اس سے اس ستارہ بیاست دیتے ہیں این کا کہنا ہے مشتری کے بعد کو اکھنا کرتے ہیں اور اس ستارے سے نبست دیتے ہیں این کا کہنا ہے مشتری کے بعد کو اکھنا کرتے ہیں اور اس ستارے سے نبست دیتے ہیں این کا کہنا ہے مشتری کے بعد کو کو کا کہنا ہے مشتری کے بعد کو کھنا کرتے ہیں اور اس ستارہ سے نبست دیتے ہیں این کا کہنا ہے مشتری کے بعد کو کھنا کرتے ہیں اور اس سے اس ستارہ سے نبست دیتے ہیں این کا کہنا ہے مشتری کے بعد

سعادت اورخوشیوں کی برگشت اس کی طرف ہوتی ہے۔ طبقات صابیؓ:

صابین نفظ بقرہ آیت ۲۱ ، مائدہ ۲۹ ، جج ۱ میں آیا ہے۔ علماء کا کہنا ہے صابین صابہ ہے بنایا ہے صابہ کے معانی میل کے ہیں لیتی ایک وین کوچھوڑ کو دوسرے دین کواپنانے والوں کوصالع کہتے تھے صابع اسم فعل صابہ ہے۔ بعض نے کہا ہے صابہ مادہ صحبت تیر نے سے لیا ہے یہ فدہ ب یہود و نصاری ہے نگلے والی ایک شاخ ہیں آئیس صابین کہتے تھے گزشته زمانہ کے ساتھ س سے بدل گیاہے بعض کا کہنا ہے صابئین شہر سبا کے رہنے والوں کا دین ہے یہ مادہ سباسے ہے الل تحقیق کا کہنا ہے صابئین دوگر وہوں میں تقلیم ہیں ایک صابئین موقد جو یہودیت اور مسجست سے نگل کرستارہ پرست ہے دوسرے صابئین شرک ان کا دین ستارہ پرتی پرٹی ہے سورہ مائدہ میں جن صابئین کا دین ستارہ پرتی پرٹی ہے سورہ مائدہ میں جن صابئین کا کہنا ہے دہ صابئین موقد ہیں سورہ کی ہیں جن کا کہنا ہے دہ صابئین موقد ہیں سورہ کی ہیں جن کا ذکر آیا ہے وہ صابئین شرک ہیں بعض کا کہنا ہے صابئین المل تو حیدا در اہل شرک کے در میان سے نگلنے والے ند جب کا نام ہے یہ لوگ تین گر ہوں میں تقسیم ہیں:

ا۔ ضرورت وجودکوا کب کے قائل ہیں ان کی نظر میں سورج سب سے بڑا خداہے ۲۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے ستارے خدا کا مظہر ہیں۔

۳۔ تیسرے گروہ کا کہناہے ستارے تکم خداے کا ننات میں تصرف کرتے ہیں۔

صابھین کا کہنا ہے ستارے اس کا کتات میں ارواح کے ذریعے سفر کرتے ہیں شاعر ستانی لکھتے ہیں بھاتا ہے۔ ہیں ہوں کی پرستش نہیں کرتے بلکہ بیستارے کا ایک بت بناتے ہیں اور اپنے بت خانے کی شکل وصورت پر تیسری صدی تک صابھین کا مرکز مرد ان میں مقل وصورت پر تیسری صدی تک صابھین کا مرکز مرد ان میں مقی۔۔

ان ستارول میں سے بعض کی بشرنے پہتش کی ہے اور قرآن کریم میں ان کا نام لیاہے وہ یہ ہیں:

## شعري:

﴿وانه هورب الشعراى ﴾ "اوريد كدونتي شعري كارب بن" ( جم/ ٢٩)

یہ ایک روش ستارہ ہے جو فاہت ستاروں میں سے ہے ہی گرمیوں میں جنوب میں وکھائی

دیتا ہے۔ اس کا مجم زمین کے برابراوروزن سورج کے برابر ہے کتاب بجمع البیان میں ہے قوم خزاع

ستارہ شعریٰ کی پرستش کرتے تھے البذاخداوند عالم نے اس کاذکر کیاہے بشعریٰ کے نام سے

دوستارے ہیں ایک شعریٰ بمانی اور دوسراشعریٰ شامی کیکن اس آیت میں مرادشعریٰ بمانی ہے بیگلہ
قرآن کر یم میں صرف ایک ہی بارسورہ بھم کی آیت ۲۹ میں آیاہے۔

طبری کہتے ہیں شعری ایک ستارہ ہے جسکی دور جاہلیت عرب میں قبیلہ خزاع کے لوگ پرستش

کرتے تھے چونکہ یہ ستارہ دیگر ستارہ لی نسبت زیادہ درخثان اور نورانی تھااس لیے قدیم زیانے میں بہت سے قبائل اسکی پرستش کرتے تھے۔ دوگر دہوں نے متضاد نکھ نظر کے تحت اس کی پرستش کی ۔ اہل معمراس ستارہ کے طلوع ہونے کو باعث برکت اور فراوانی نعمت بچھتے تھے اور اپنے مستقبل کیلئے پرامید تصور کرتے تھے اور اپنے مستقبل کیلئے پرامید تصور کرتے تھے البنا اوہ بطور شکر انداس کی پرستش کرتے تھے اور اس کے خوف اور ڈر سے ستارہ شعری کے طلوع کو خشک سالی و قبط سالی کا سبب خیال کرتے تھے اور اس کے خوف اور ڈر سے ستارہ شعری کی چرستاروں کی نبیت سورج سے زیادہ اس کی پرستش کرتے تھے اور اس کے خوف اور ڈر سے نیادہ ستارہ شعری کے حف اور قبل سے خیال کرتے تھے اور اس کے خوف اور ڈر سے نیادہ سورج سے زیادہ اس کی پرستش کرتے تھے ۔ اس ستارے کی نورانیت کی وجہ دیگر ستاروں کی نبیت سورج سے زیادہ سورج اور قبلے ہر واقع ہے جبکہ سال سندنوری (نوری سال) کے فاصلے ہر واقع ہے جبکہ سورج اور زمین کا درمیانی فاصلہ ۸۰ مرال سندنوری (نوری سال) کا ہے۔

## حضرت ابرا جيمًا ورعلم نجوم:

جب اہل بابل اپنے سالانہ میلے میں شرکت کیلئے جارہ سخے اس دن حضرت ابراہیمؓ نے ستارول کی کی طرف و کی کرکہا میں مریض ہول بعض علماء تاریخ اور مضرین نے کہاہے اس وقت

شہر بابل میں علم نجوم کو بہت فروغ حاصل تھا وہ اپنی سعادتوں کاحصول اور برائیوں سے بچاؤ کوعلم نجوم کے ذریعے حاصل کرتے تھے۔

جب بابل ہے ہجرت کر کے منطقۂ سر ان پنچے تو وہاں اُٹھیں ستارہ پرستوں کا سامنا ہوا چنانچہ آپ نے ان سے ستارہ برستی کی ردّ میں سوالیہ فقرے کے طور پرسوال کیا:

﴿ فلما حن عليه اليل را كو كبًا ﴾ "جبرات اس پرطارى بوئى تواس نے ایک ستاراد یکھا" (انعام/ ۷۲)

جسطرح آج کے بعض نام نہاد ماہر بن نجوم کا دعویٰ ہے۔ اس طرح دسترخوان دین و ندہب کے نمک خوار بھی لوگوں کو نیک دن اور خس دنوں کی نشاندہی کرکے اپنی گزراوقات ای علم نجوم سے کرتے ہیں پہیں ہے ہم نے مناسب سمجھا کہ علم نجوم کی حقیقت اورا سکے بارے میں قرآن وسنت کے نقطہ ونظر کوائی مناسب سے بہاں بیان کریں آھے دیکھتے ہیں اسے ہم چند کلمات کے شمن میں بیان کریں آھے دیکھتے ہیں اسے ہم چند کلمات کے شمن میں بیان کریں آھے دیکھتے ہیں اسے ہم چند کلمات کے شمن میں بیان کریں آگے دیکھتے ہیں اسے ہم چند کلمات کے شمن میں بیان کریں گے :

ا۔ نجوم: نجوم عجم کی جمع ہے کلمہ عجم قرآن کر ہم میں مفرد کی صورت میں تین باراور جمع کی صورت میں نوبار تکرار ہواہے۔

مجم طلوع وظہور کو کہتے ہیں یہیں ہے کہتے ہیں' دمجم القرن' یعنی سینگ نکلا' دمجم النبات' سبزی اُگ ۔اسی مناسبت سے ان ستاروں کونجوم کہتے ہیں جولوگوں کے نظروں میں آتا ہے۔

جُم کی جمع نجوم ہے جُم جبیہا کہ سورہ کُل میں آیا ہے علامات، ہدایت کیلئے استعمال ہوتا ہے سورہ رخمن/ ۲ میں اس نباتات کو کہا گیا ہے جو تجرکے مقالبے میں آئی ہے:

﴿ وانتصم والشحريسيدن ﴾ "ستار ، ياورخت ياساق داروغيرساق داراى كانجده كرر بين"

كيونكده و بھي زين سے اُ گئے بالبداه و سزى جس كى كو كى جزئد جوائے جم كيتے ہيں اور جس كى جز جواہے

شجر كہتے بين خداوندعالم نے سورہ مجم سے تتم كھائى ہے:

﴿ والنحم اذاهواي ﴾ (وقتم ببتارے كى جب و خروب كرے"

سورهٔ اعراف، ۵ میں خداوندعالم نے سورج اور جا ندستارے سب ای وات کیلیے مسخر کہا ہے:

. ﴿ والشمس والقمروالنحوم مسحرات يامره ﴾ "اورمورج اورج لذاور ستاري

سب اس کے تالع فرمان ہیں"

کلمہ تجم جمع کی صورت میں نو (٩) بارقر آن میں تکرار ہواہے قر آن میں جم اور نیوم سے مرادوہ ستارے مراد ہیں جو ثابت اور یکجار ہے ہیں اور جو گردش میں ہیں آتھیں کو کب کہتے ہیں۔

کوکب اس ستارے کو کہتے ہیں جوروشن وصاف نظر آتاہے اسکا نورکسی اورے ماخوز میں ہے۔ کوکب مادہ کب سے لیا ہے کوا کب جمع ہے کوکب کی ،جس سے کوئی چیز ہا ہر ند ہوریت کے لیلے کو کماب' کہتے ہیں' کوکب کسی ذخیرہ یا جماعت کو کہتے ہیں' یانی کی جمع کوکبکہ' گھوڑ وں کی جمع کوبھی کوکب کہتے ہیں۔لفظ کوکب عبری مریانی اورارامیہ ہے ماخوذ ہیں کب جمعنی مجمع کو کہتے ہیں بعض ستارول کو ہم نہیں دیکھ کیتے کیونکہ یا تو وہ نورنہیں رکھتے یاا نکا نور ہم تک نہیں پہنچیا لیکن یہاں اس ے مرا دوہ ستارے ہیں جنھیں خداوند متعال نے اس وسیع فضاء میں تخلیق کیا ہے۔ جمما ورکو کب میں فرق بیہے کہ کو کب اپنے نوراور دیگر حوالے ہے بزرگ ہے جبکہ ستارہ صرف طاہر کو کہتے ہیں۔

كوكب كے بارے من آيات:

﴿ كانهاكو كب درى ﴾ "موتى كى طرح جِكنا جوانارا" (نر/٣٥) ﴿ واذالكواكب انتثرت ﴾ "اورجب ستارے بھرجا كيں كے" (افطار٢) ﴿انسازيناالسماء الدنيا بزينة الكواكب كه "جم في آسان ونياكوتارول كى زينت براستركيا" (صافات/٢) ستاروں کے مجموعے کوقر آن کریم میں بروج کہاہے:

بروج" برج کی جع ہے جس کی جح ابراج ہال کے دومصدر ہے:

ا۔ البز وروالظہور،عیان کے معنی میں آیا ہے یعنی عورت کا اپنی خوبیوں اورزینت کے اظہار کو بروج کہتے ہیں۔

۲۔ بروج لیٹنی پناہ گاہ۔اس کا جمع بروج ساء۔ بروج کامعنی قلعے بیٹھکم پناہ گاہوں کے لیےاستعمال ہوتا ہے:

﴿ این مانکونوایدر ککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة ﴾ '' (تمهیس موت کاخوف ب) تم جهال کهیں بھی ہوخواہ تم مضبوط قلعوں میں بندر ہو'' (نیا / ۷۸)

تحقیق ہیے کہ دونوں کا معنی ایک ہے ظہور ٔ جذب کشش کے معنوں میں آیا ہے ہروہ چیز جو ظاہراور بلندی پر ہوا ہے ہر وہ چیز جو ظاہراور بلندی پر ہوا ہے ہر ہ کہتے ہیں یہی ہے بلند منزلوں ، قصر و کسر کی گارتوں کو ہروج کہتے ہیں۔ وہ شکل وصورت کی حامل زینتوں ہے آ راستہ عورتیں جواپی حسن و جمال کو دوسروں کے لیے ظاہر کرتی ہیں انتخاص کی ورج کہتے ہیں ہروہ عورت جواپی حرکت و سکون سے نامحرموں کی نظر و لیا ہر کرتی ہیں انتخاص کی نظر و کے اوران میں نفوذ واٹر رکھنے اوران پر پاوی ہونے کا سبب بنتی ہے تر آن نے ایکاس کی مخالفت گی ہے:

﴿ وقرن فی بیونکن و لاتبر حن تبرج المحاهلیة الاولیٰ ﴾ "اوراپنے گھروں میں جم کرمیٹھی رہواورقدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کونمایاں

كرتى نه پيرو" (171ب/٢٦١)

یمی سے وہ ستارے جوآ سمان میں اپنے نوراورروشنائی دیکھتے ہیں اسے بروج کہتے ہیں: ﴿والسسسساء ذات البسروج﴾ ''فشم ہے برجول والے آسان کی'' (بردج/۱) ﴿ولیقید جعلنافی السمآء برو جُاوزینُّها للنُّظرین﴾ '' اور تحقیق ہم نے آسمان میں نمایاں ستارے بناویے اورد کھنے والوں کیلئے آٹھیں زیبائی بخشی'' (جر/۱۱) اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے بروج ان ستاروں کو کہتے ہیں جود کھنے والوں کے نظر میں ہیں۔ صاحب قاموس قرآن نے ''برج'' کے معنی ظاہر، آشکاراور واضح ہونے کے لئے ہیں۔ پیکلہ قرآن میں تین باراستعال ہوا ہے۔قرآن میں جہاں بروج آیا ہے اس سے مراوستارے ہیں پیمندرجہ ذیل جگہ پرآیا ہے:

﴿ تِبْرُكُ اللَّذِى حَعَلَ فَى السَّمَاء برو جَّاوَ حَعَلَ فِيهَا سَرَّجَّا وَتَمَرَّا مَنِيرًا ﴾ " بابركت ب وه ذات جس نے آسان میں برج بنائے اوراس میں ایک چراغ اورروش چاند بنایا "(فرقان/۱۱) بروج/۱، تجر/۱۱،

ان آیات ہے مراو بروئ وہ ستارہ ہے جوآ سان میں ہیں اورا پی نورانیت کی وجہ سے ان ستاروں کو بروج کہا گیا ہے یا ان ستاروں کے ذریعے آ سان کو زینت کی ہے جیسا سورۂ ججرآ یت ۱۱ ہے واضح ہے:

﴿ولقد حسلنافی السمآء برو جُاوزینهاللنظرین﴾ "اور تُحقیق ہم نے آسان میں نمایاں ستارے بنادیجاورد کیمنے والوں کے لئے انھیں زیبائی بخشی"

ستاروں کے مجموعے کوقر آن کریم میں بروج کہاہے جدید ملم فلکیات میں اسے مجرہ کہتے ہیں ، مجرہ اس کا نئات کی اکائی ہے جس میں اربوں مجرات ہیں ان مجرات میں سے صرف ایک مجرہ جو ہماری نظروں میں آتا ہے جے مجرہ ورب جتا نہ کہتے ہیں ہماری مجرے کی اکائی میں سے ایک ہمارا منظومہ سمسی ہے منظومہ سمسی کی اکائی میں سے ایک ہماری زمین ہے ۔زمین کی اکائی اس کے منظومہ سمسی کی اکائی اس کے عناصر ہیں عناصر کی عناصر ہیں عناصر کی اکائی الیکٹران اور پروٹران بھی ان کی ہرایک کی جائے وقوع ایک دوسرے سے فاصلے اور آثارون آگے بارے میں تحقیق کرنے کے علم کوقد یم زمانے میں علم نجوم اور جدید دور میں علم فلکیات کہتے ہیں ۔

۲ علیم نجوم: ستاروں منازل مقامات اوراس سے مرتب ہونے والے آثارونتائج میں فوروخوص کرنے کولم نجوم کہتے ہیں لینی جواجرام علوی کوخاص آلات اوروسائل سے کشف کرتے ۔

ہیں، وہ زمین سے کتنے فاصلہ پر ہیں اس ستارے کا مجم کتنا ہے اس میں استعال ہونے والے آلات کواسطرلاب کہتے ہیں:

اسطرلاب: آله کشف نجوم کو اسطرلابو کہتے ہیں جس کے معنی ستاروں کا آئینہ ہے بعض نے کہا ہے اسطرالا ب اسلام کا معنی تصنیف ہے اس آلے کہا ہے اس آلے کو بنایا ہے بعض نے کہا ہے جب لاب نے کاغذ پرایک لکیر جینی تو حرص محکیم نے بوچھا کہ یہ لکیرس نے چینی ہے جواب ملا کہلاب نے بہیں سے اسکانام "اسطرلاب" ہوا۔

ستاروں کے ہاری زندگی پراٹرات

ا۔ ستارے آسان کی زینت ہیں۔ بہت ہے ستارے اپنی نورانیت شکل وصورت کے حوالے سے آسان کو سین دہمیل بناتے ہیں جے دیکھ کرانسانوں کے اندر خوشی وراحت محسویں ہوتی ہے اور رات کی وحشت و تاریکی ذہنوں ہے نکل جاتی ہے:

﴿ إنسازيسنا السمّاء الدنيا بزينة الكواكب ﴿ " بهم في آسان كوستارول كى زينت ب مر ين كيا" (صافات/ 2)

ا۔ بدایت انسان بینی ان ستاروں سے انسان کوسمت ، وقت مینیے اور حسابوں کے لیے ہمایت ملتی ہے چنانچے سابق زمانے میں صحرا 'میدانوں' دریاوں میں کشتی میں سوار مسافر انہی ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے جیسا کے سورہ مبارکہ انعام آیت نمبرے میں آیا ہے:

﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرِ حَسَّمَانًا ﴾ ''سورج اور جاندکو حساب کا ذریعہ بنایا ہے' اس ملسلے میں سیجے متقائق ہے۔

ستاروں کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا ہم نے آسان کوستاروں سے مزکمین کیا ہے۔ ستاروں کی ایک تقسیم بندی ہے بعض ستارے ثابت و قائم ہیں یعنی اربوں سال گذر گے لیکن میہ دیکھنے والوں کو ایک جگہ پر ہی ملیں گے جیسے کوئی انسان ایک قدیم عمارت میں ایک عرصہ سے رہ رہا ہے اور اس کے حصت کو اپنی جگہ پر ہی و کجتا ہے:

ستادے

ستاروں کے بارے میں تین حقیقتیں ملاحظہ فرما کیں۔ ایک ستارے ہیں جوصرف ایک جگہ پرہی
قائم رہنے ہیں اے ہم مکان کے حوالے نشانی کے طور پر لیتے ہیں دوسرے دہ ستارے ہیں جو
اپنے محور میں گردش کرتے ہیں اور چوہیں گھنٹوں میں اپنے مرکز کی طرف برگشت کرتے ہیں۔
تیسرے دہ دب اصغر ہیں جوایک سوئی کی طرح آسمان پرنصب ہیں یہ بھی غروب نہیں ہوتے ان
تیسرے دہ دب اصغر ہیں جوایک سوئی کی طرح آسمان پرنصب ہیں یہ بھی غروب نہیں ہوتے ان
تیس حقائق کی روشنی میں ہم یہ کہ سکتے ہیں آسمان پرایک گھڑی جس کے مرکز میں ایک ستارہ ہواوں
دوسوئیاں اسکے گردگردش کر رہی ہیں یہاں سے ہی کہا جاتا ہے ستارے ہماری زمان و مکان و دنوں
حوالوں سے راہنمائی کرتے ہیں خداوند متعال نے سورہ واقعہ ۲ ک میں انکی قسم کھائی ہے بیستارے
بشریت کے آغاز زندگی سے ابھی تک قائم ہیں اور بشر اپنے سفر وحضر دونوں میں ان سے استفادہ کر
رہنمائی کی جاوجود دور میں ایجادات اور ترتی کے باوجود زمان و مکان کے حوالے سے آخصیں سے
راہنمائی کی جاتی ہے۔

ا۔ مجم طبی : بعن جم وہ ثابت ستارہ ہے جو پوراسال اپنی جگہ پر ہاتی رہتا ہے۔ بیانسانوں کی راہنمائی کے لیے ہے۔

۲۔ وہ ستارہ ہے جوقطب میں اپنے دائرے میں گروش میں رہتا ہے ہرچوہیں گھنٹے کے بعد اپنی جگہ پڑآ تا ہے۔

س۔ مجم وب اصغر: دب اصغرنا می ستارے آسانی گھٹی کے طور پر پہچانا جاتا ہے جو بھی غروب نہیں ہوتا جس طرح مجم دب اکبرغروب نہیں ہوتا ہے یہاں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آسان کے اس سفید سفیے پرایک گفتی منسوب ہے جس کا مرکز جم قطبی ہے اس کی دوسوئیاں ہیں جوگردش میں رہتی ہیں اس طرح ستادے ہمیں بیابان ہمندروں میں اور فضائی سفر اور تاریک رات میں زمان و مکان دونوں کی را ہنمائی کرتے ہیں سورہ مبارکہ واقعہ آیت 24 میں ان کی طرف اشارہ کرے خدا فیسم کھائی ہے:

﴿ فلآافسم بموفیع النحوم ﴾ "میں تتم کھا تا ہول ستاروں کے مقامات کی " جبکہ بعض ستارے تیزی سے گردش میں بیں۔ انسان زمان ومکان سے بھی جدانہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا لہذا انسان زمان و مکان دونوں کے بارے میں مختاج ہدایت ورہبری ہے اور رہے گا لہذا خداوند متعال نے فرمایا:

﴿وسحرك ماليل والنهاروالشمس والقمروالنحوم مسخرات بامره ان في ذلك لايت لفتوم يعقلون في الله والنهاروالشمس والقمروالنحوم مسخرات بامره ان في ذلك لايت لفتوم يعقلون في "اورتمهارے لئے رات اور دن ،سورج اور جا تدکومخر كيا ہے اور ستارے بھى اس كے تعلم سے منخر بين عقل سے كام لينے والوں كيلئے ان چيزوں بين يقيناً نشانياں بين" ( محلام اس كي اور ستاروں سے بھى اور ۱۲/۱) ﴿وعلامتين بھى (بنا كيس) اور ستاروں سے بھى لوگ راسته معلوم كر ليتے بين "( على الا) افعام ١٠٤ اعراف ١٥٥ ج ١٨ ما فات ١٨٨ طور ٢٩٥ واقعد ٥٥ مان آيات بين چاندسورج كے ساتھ ساتھ ستاروں كو بھى جارى زندگى بين هادى ورا بنما بنايا كيا ہے۔

سوره کل آیت ۱۲ میں اللہ تبارک تعالی نے جا ندسور ج ستاروں کوائی گلوق کیلیے مخر کیا ہے:

هو وست حرک کے الیال والنهاروالشمس والقمروالنهوم مستحرات بامره که "اوراس نے

تہارے لئے رات اوردن اورسورج اور چا ندکو سخر کیا ہے اورستارے بھی اس کے حکم سے مخر

ہیں ان میں ہرایک اپنے کام کی اوائیگی میں مصروف ہے۔ رات چا ندے مناسبت رکھتی ہے

اوردن سورج سے ،سورہ فقی سے کے تحت رات استراحت کیلئے اوردن عمل اورتک ودوکیلئے

بنايا ہے:

﴿ وسن وحمنه جعل لحم البل والنهارئنسكنوافيه ولتبتغوامن فصله ﴾ ''اوربيالله كي رحمت ب كه اس نے تمہارے لئے رات اورون كو ( كيے بعدد يگر ب) بنايا تا كه تم (رات ميں) سكون حاصل كرسكواور ( دن ميں ) الله كافضل ( روزى ) تلاش كر و ' دن رات دونوں متعارض ومتصادم نہيں بيں بلكه مونث و خدكر كى طرح بيدونوں بھى ايك دوسرے كى مہم كوتكا مل تك پہنچاتے ہيں۔ خداوند متعال نے مندرجہ ذیل آیات ميں جا ندستاروں كوا بنى مخلوق كہا ہے:

﴿ والشهم والقه مروالنه حوم مسخون بهامره الاله علق والامر﴾ "اورسورج اور چانداورستارے سباس كتالح بين آگاه ربول آفرينش اى كى اورام بحى اى كاب "(اعراف). ۵۴ )رعد ابراهيم ۳۳ فيل ۲۱ بحكوت ۲۱ باقمان ۲۹ فاطر ۱۳ زمره،

جدید علم افلاک میں اسے '' مجرہ'' کہتے ہیں: ستاروں کے ڈھیریا جھرمٹ کوعلائے فلکیات مجرہ کہتے ہیں۔ ستاروں کے ڈھیریا ججرہ شکل دوسرے مجرہ سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر مجرہ ہیں ارب نجوم پرمشمتل ہوتا ہے۔ اب تک کشف ہونے والے مجرات کی تعدادوس ارب مجروں تک پہنچ چکی ہے ہمارے سورج کی نسبت جس مجرہ سے اے مجرہ '' درب و حبّائہ' کہتے ہیں بیستارے آسان پر غیر منظم طریقے سے منتشر نہیں بلکہ ایک دقیق اور باریک نظام کے تالع ہیں اور اللہ تبارک نعالی نے انہیں انسانوں کے لیمسخر کیا ہے۔

بروج مجموعہ ستاروں کا نام ہان کی تعداد بارہ ہے زمین سورج کے گردگروش کرتی ہوئی ۳۵ ساون ۲ گھنٹے ۹ منٹ اسکینڈ میں سورج کے گردگردش کو بچار کرتی ہے اس حوالے سے سورج کے ظاہر ی طلوع وغروب ہونے کی جگہ ہر مہینے میں بدل جاتی ہے گو یا ہر دوسرے مہینے میں نئی مشرق میں طلوع ہوتا ہے اور نئی مغرب میں غروب ہوتا ہے اور اس حوالے سے مہینے کا حساب کرتے ہیں اس طرح ایک مہینے کا تصور بندا ہے وہ بارہ برج میں تقسیم ہوتا ہے اور اس طرح بارہ مہینے بنتے ہیں علاء نے کہا ہے اب تک کشف ہونے والے مجروں کی تعداد سود ا ہے اور ہر مجرے میں سود استارے ہیں جس مجرے میں ہماراستارا سوری آتا ہے اے ' درب یُجاند' کہتے ہیں استے ستارے جو آسان میں نظر آتے ہیں وہ بغیر ترتیب کے تقییم نہیں ہے بلکدا یک باریک حساب کے تحت تقییم ہے جو انسان کے فائدے کے لیے چند لحاظ ہے مسخر ہیں مجمع البیان میں آیا ہے کہ سورہ مبارکہ نور آیت نمبر ۱۰ میں لکھا ہے جہاں عورت اپنی محاصل کو فا ہر کرتی ہے اسے بروج کہتے ہیں کیونکہ بروج مادہ برج میں تروج میام یعنی کورکا گوسالہ۔ بروج ساء یعنی جگہ میں بروج ممام یعنی کورکا گوسالہ۔ بروج ساء یعنی جگہ میں بروج ممام یعنی کورکا گوسالہ۔ بروج ساء یعنی جگہ میان نور استارہ۔

منحس اورسعادت ميں ستاروں کا کردار

نحوست كياب؟

نحس شوم نا مبارک بدشگون زحمت وزیان ہوا کے گر دوغبارے آلود نیز و تند ہوا کو کہتے ہیں۔ راغب اصفہانی نحس کے معنی افتی پرنمودار ہونے والے اس سرخ رنگ کو کہتے ہیں جو پیتل کے ما نند ہو۔ بغیر دھویں کے آگ کے شعطے کو تھی گئی تا ہے کو کہتے ہیں مغرب میں نمودار ہونے والی وہ سرخی جو تا ہے کی مانند سرخ ہے نحس سعادت کے خلاف ہے اس کی ضد ہے۔

سورة قمرآيت ١٩ يس تند مواكونس كبا كياب:

﴿ اناار سلنا عليهم ريحا مر مرا في يوم نحس مستمر ﴾ "جم في ان كاو پرتيز وتند آندهي بيج دي ايك مسلسل توست والے دن مين"

﴿ يىرسىل عىلىكىماشواظىن ئارو نحاس فلاتنتصران﴾ "تتمبارےاوپرآگ كامبرشعلماور دھوال چھوڑ دیاجائےگا توتم ووٹول كى طرح نہيں روگ سكتے ہو" (رشن/٢٥)﴿ سسخسر هـا عليهـم سبع ليمال و لـممانية ايمام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل حساویة ﴾ "اورعاد کوانتهائی تیز و تندآندهی سے برباد کردیا گیا۔ جسان کے اوپرسات اور آئھ وان کے لئے مسلسل مسلط کرویا تو تم دیکھتے ہو کہ وہ قوم بالکل مردہ پڑی ہوئی تھی جیسے کھو کھلے تھجور کے درخت کے سے "(عاد / ۲۰۱۷)

نحوست اورسعادت کلمات امیر المومنین کی روشنی میں

خوست سعادت کی ضدہ عرب حکماء عرفاء اور دانشمندوں کے ہاں چیزوں کی شناخت کا ایک طریقہ کسی چیزکواس کی ضدہ پہنچانا ہے۔

سعادت انسان کو خیرتک پہنچاتی ہے سعادت شقادت کی ضد ہے ۔ سعادت اس عمل یا معاونت کو کہتے ہیں جوخیرتک پہنچائے ای سے پرندے کے پرکواورانسان کے باز دکو بھی ساعد کہتے ہیں کیونکہ پراڑنے میں مدودیتے ہیں۔

> سعادت کی شیر بنی معلوم نیس بوتی جب تک خس کی کر واہد ند چکھے (ق ۲۳۲۵) نفوس آرز وہیں عقل انگونخوست سے بچاتی ہے (ق ۲۰۳۸)

جس نے اپنے نفس کا حساب کیا وہ سعادت مند ہوگیا (ق۲۸۸۷)

جس نے اصلاح کیا ہے تقس کی اورامر کرنے کی کوشش کی وہ سعادت مند ہوگیا (ق۸۲۳۷) جس نے اپنے برداران کومشقت میں ڈالا وہ سعادت مندنہیں ہوسکتا (ق۹۳۸۵)

اطاعت خدامیں جلدی کروسعادت مند ہوجاؤگے (ق۲۳۹۰)

کوئی شخص سعادت حاصل نہیں کرسکتا بغیرا قامہ حدود الّبی کے اور کوئی شخص شقی نہیں ہوسکتا بغیر حدود الّبی کے ضیاع کے (ق۱۰۸۵۳)علاء کے ساتھ رہوسعادت مند بن جاؤگے (ق ۲۳۱۲) اہل فضل کے ساتھ ونشف و برخاست کروسعادت مند بن جاؤگے (ق۲۳۱۲) علم کیساتھ عمل کروسعادت مند بن جاؤگے (ق ۲۳۷۹) دنیا کی سعادتیں نحوست سے قریب ہیں (ق۹۲۲۳) شفنہ

ال محض علوجوتهارے اور خدا کے درمیان واسطد ہوتو سعادت مند ہوجاؤ کے (ق۸۳۲)

غور وفكر كرواپ اندر بصيرت پيدا كرو وعظ ونصيحت ے عبرت حاصل كروا پني آخرت كيليج زاد

حاصل كروسعادت مندجوجاؤك (ت ١٥٨٩)

بہترین سعادت دین کی بالادی ہے (ق ٢٨١٩)

سعادت کی علامت عمل میں اخلاص ہے (ق ۱۲۳۱)

حق کے ساتھ رہوسعادت مند ہوجاؤگ (ق ۲۳۸۹)

ايام سعادت اورخوست

معادت ونحوست دوا ہے مفہوم ہیں جن ہے بشراپے ابتدائی دور ہے لیکر دور حاضر تک خواہ عالم ہویا جائل اچھی طرح واقف وآشنا ہے مب ہی سعادت ہے مجت کرتے ہیں اوراس کے حصول کیلئے کوشاں رہتے ہیں اوراس کے حصول کے داستے اور ذرائع کیا ہیں ؟ نحوست وشقاوت کس چیز کا نام ہے اوراس سے فراد کی راہیں کیا ہیں؟ یہ بات ابھی تک واضح طور سے فیصلہ کن مرحلہ میں نہیں پہنچ سی ای طرح تمام مسائل سب کے لئے حل ہوجا کیں یہ بات ممکن نظر نہیں آتی ۔ بعض لوگ سعادت وشقاوت یا نحوست کو روح سے مربوط کرتے ہیں بعض کے نزدیک شقاوت ( خوست ) کا سب مادہ سے مربوط ہونا ہے بعض افراد سعادت کو صول اور کھانے بینے اور عیش ونوش کی فروانی کو سجھتے ہیں بعض سعادت کو حیوانی آزادی میں گردائتے ہیں کھانے بینے اور عیش ونوش کی فروانی کو سجھتے ہیں بعض سعادت کو حیوانی آزادی میں گردائتے ہیں جبکہ بعض افراد سعادت کو جوانی آزادی میں گردائتے ہیں کہا گر

## ايام مين نحوست وسعادت ادراسكي حقيقت

کا نٹات میں بالحضوص انسان کی وہنی ، فکری اور جسمانی صلاحیتوں میں تفاوت واختلاف ناگزیر رہاہے اکثر روایات اور آیات کثیرہ کے تحت دنیا میں حیات امتحانی و آزمائش ہونے کے سبب روزگار مجھی کسی کے حق میں ہے تو مجھی کسی کے مسل کے بیمان ولادت تو کسی کے بیمان موت ، کسی کے بیمان دولت کی فروانی تو کسی کے بیمان فقروفا قداور غربت۔

غیر خدا پرست لوگ یاضیعف الایمان اور مادی جھکاؤر کھنے والے اس اختلاف و دگرگونی ہے دھوکا کھاتے ہیں کیوں کہ اسکی تفسیر و توجیہ میں تواریخ اور جنتر یوں میں یا بعض قدیم کتابوں میں موجود تواریخ تحس وسعد کو بعض دنوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے بعض تخلوقات کی آ واز اور حرکتوں کو شخوست کا سبب قر ار دیتے ہیں اگر کچہ کمی کے پاس تاریخ اور ایکے دنوں کے نام اور تحوست کے بارے میں تشفی طلب اور باعث اطمینان دلیل وسند موجود نہیں کچر بھی اکثر چشتر لوگ ،مومنین وموحد بین تھی مطلب اور باعث اطمینان دلیل وسند موجود نہیں کچر بھی اکثر چشتر لوگ ،مومنین وموحد بین سبھی ان تحوستوں کے سامنے عاجز و نا توان نظر آتے ہیں

آیات قرآن اور روایات کی روشن میں دنوں میں نوست نہیں ہے۔ نوست گرداننے کے بارے میں جوفعل وقوع پذریہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہئے اے کس نے محص بنایا ہے اس میں نحوست کہاں ہے آئی ہے اس نحوست کو پیدا کرنے کے لئے جتنے بھی عوامل ممکن ہو سکتے ہیں ہر ایک کے بارے میں تجزید وتحلیل کرنا جاہیے۔

وہرین اور تجمین ہی نہیں بعض مسلمان ختی بعض لباس روحانی یا مر بی دین و مذہب بھی شدت اور انتہائی اہتمام کے ساتھ ایام سنہ کوانسان کے لئے دوحصوں میں تقتیم کرتے ہیں یعنی بعض ایام کوئخس، شوم اور نامبارک گردانتے ہیں اور بعض مخصوص اعمال انجام دینے ہے منع کرتے ہیں کہتے ہیں ان دنوں میں اعمال انجام دیں گے تو برے نتائج کا سامنا ہوگا بیشوم ہوگا ۔ بعض ایام کومبارک اور سعید

گردانتے ہیں لیکن اس کے باوجود لبعض مخصوص اعمال کے لئے تا مبارک قرار دیتے ہیں آ گے جا کر ہم بیددیکھیں کرمخناف نقطہ ہائے نظر کے تحت جوایا منحس گردانے جاتے ہیں انھیں نکال کرسال کے تین سوپنیسٹھ ۳۵ ۳۰ دنوں میں سے کتنے دن خالص اور بابر کت باقی رہتے ہیں جہاں تک دہرین کاتعلق ہے قرآن کریم کی سورہ جاثیہ آیت ۲۲ میں آیا ہے: ﴿ وقالواماهي الاحياتناالدنيانموت ونحياومايهلكناالاالدهر، "اوروه كتي بين: دنياوي زندگی تو بس یمی ہے (جس میں ) ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مارتا ہے''ان کاعقیدہ ہے خدا کچھنیں جوبھی بربختی شقاوت اچھائی یا برائی ہے وہ زمانہ کرتاہے بیتی ان کی اس منطق کے تحت کوئی بھی دن فی ذاتہ اچھانہیں ہے کیونکہ وہی دن بعض کیلئے اچھا ہوتا ہے اور بعض کے لئے مصیبت کا دن ہوتا ہے دوسرے جمین علم نجوم کے ذر لیے طلوع اورغروب کے حساب سے بعض ایام کوسعداوربعض کونحس قرار دیتے ہیں وہ بھی بعض اوقات پورے دن کونحس قرار دیتے ہیں اور بعض اوقات صرف کی شخص کے حوالے ہے اس دن کونحس بتاتے ہیں چنانچے حضرت امیر ہے نہروان کی جنگ کے لئے جاتے وقت ایک منجم نے کہااس سفر میں ستاروں کے حساب ہے آپ کو فتح نہیں ہوگی بلکہ شکست ہوگی لہذااس وقت اے ملتوی کرویں آئے نے فرمایا اگرتمہاری بات مان لی جائے تو اس کا مطلب پیہوگا ہندہ خدا ہے مایوں ہوجائے اور تمہاراا حسان مند ہو کہتم انے اس کو بری گھڑی کا پینہ دیا پھرآ ہے نے فرمایا''خبر دار!اس کی بات نہ مانو۔خدا کا نام لے کرنگل پڑو''۔ اس وفت ہماراموضوع گفتگو دہرین کی منطق اوران کے دعویٰ کی تر دید کرنا یا مجمین کے دعویٰ کور د کرنانہیں بلکہ ہم یہاں ان وجو ہات کو بیجھنے کی کوشش کریں گے جنگے تحت اہل اسلام قر آن وسنت کی پیروی کرنے والے اہل بیت اطہار کی سیرت کوشعل راہ اور نمونہ قرار دینے والوں نے سال کے دنوں کو تحس ومبارک میں تقیم کیا ہے اوران سے بوچیس سے کداس کی کیا منطق ہے ہوسکتا ہے اسے اس عمل کی توجیعیں بولوگ قرآن کریم کی درج ذیل آیات کوچش کریں:

و فارسلنا علیهم ایسا صر صرا فی ایام نحسان و "آخرکاریم نے ان پرایک تیزوشدا تدهی منحول دنول میں بھیج دی " (نصلت ۱۲) و اناارسلنا علیهم ریسا صرصرافی نحس مستمر و " نیم منحول دنول میں بھیج دی بورہت طویل تھا " (قر ۱۹) کے سرو تیز اور وحشت ناک آندهی ایک ایسے نحول دن ان کی طرف بھیجی جو بہت طویل تھا " (قر ۱۹) کو سلس سعو ملا و شمانیة ایام حسوما که " نیمیادول کو اکھاڑنے والی اس تیز آندهی کو سات را توں اور آخد دن مسلسل ان پر مسلط دکھا" (عاقه / ۱۷) بظاہران آیات کو پیش کرتے ہوئے سات را توں اور آخد دن مسلسل ان پر مسلط دکھا" (عاقه / ۱۷) بظاہران آیات کو پیش کرتے ہوئے سندال کیا جاسکتا ہے خود قرآن فرما تا ہے سال میں پھھایا مخوست ہیں لیکن جب ان آیات کے شان نزول پر نظر کریں گے تو معلوم ہوگا ہے آیات تو معاد پر گزرنے والے عذاب ہے متعلق ہیں نہ کہ بیعموی ہیں ۔ ہوایوں جب تو معاو نے تکبر وغرور کیا اور حضرت ہود کی مزکورہ آیت ہوئے عذاب غدا کو چینے کیا تو خداوند عالم نے ان پر عذاب نازل کیا صورة عاقہ کی مزکورہ آیت ہے پیت کہ بات مید کہ جب عذاب نازل ہوا تو چانا ہے کہ دوہ ایام جوقوم عاد کیلئے خس شے دہ پورا ہفتہ تھا دومری بات ہید جب عذاب نازل ہوا تو انہیں اس عذاب سے خوات نہیں کی اس می خوات نیل کی اس می نازل ہونے کے وقت سے ایک نہ شم ہوئے واللئے میں دن شرور عہوا۔

بعض کا کہنا ہے جو چیزیں زمان تشکیل دیتی ہیں وہ بھی بھی انسان کے لئے شقاوت وید بختی پیدا کرتی ہیں چنا نچہ بہت کی کتابوں اور جنتریوں میں ہرمہینہ کے پچھ مخصوص ایام اور بعض نے ہفتہ کے لعض دنوں کوتمام کام کیلئے یا بعض کام کے لئے باعث شقاوت ونحوست قرار دیا ہے۔ آیئے دیکھتے ہیں انسان کویہ شقاوت ونحوست کہاں ہے لاحق ہوتی ہے؟

عناصرتر کیبی زمان:

زمان کو وجود میں لانے والے عناصر یعنی سورج کی گردش جاند کی گردش یاز مین کی گردش ان ہے۔ شقاوت ونجوست پیدا ہوتی ہے؟

1- 415:

عناصرتر کیب زمان میں بنیادی کردارسورج کا ہے کیونکدز مین برسورج کی روشی پڑتے اور نہ یڑنے ہے دن رات پیدا ہوتی ہے اس دوران سورج کی دو حرکتیں ہیں ایک حرکت اینے گرد ہے جوچیس ون میں پوری کرتا ہے دوسری حرکت اپنے تمام سیارات سمیت اپنے بجرے کے گروگروش ب دوسومیل ایک سینڈ کی رفتارے ہے بعض کے نظر میں بہی تحس ہے۔ سورج کے گر د گھو منے والے سیاروں میں ہے ایک سیارہ ہماری زمین ہے زمین کی ایج محور کے گردحرکت کے علاوہ اس کی ایک حركت انقالي بھى ہے اس حركت انقالي ميں زمين اينے مدار ميں داخل ہوتے ہوئے بقول ماہرين فلکیات تین سوپیسٹھ ۳۹۵ ون میں سورج کے گردایک چکر کمل کرتی ہاس پوری ہونے والی گول مادنت میں متنی الی جگہیں ہیں جہاں سے گزرتے ہوئے کسی وقت کسی جگہ کسی چر سے تصادم مقابله یا فکراؤ ہوتا ہے یااس سورج کا سامیالل زمین پر پڑتا ہے جسکی بنیاد پرامل زمین کیلئے تحوست کاسب بنآ ہو۔ایس کوئی بات نکس آیت قرآنی میں ہےنکس روایت میں اورندی کس ماہرفلکیات نے بتائی ہے لہذا تمام اہل زمین کے لئے کوئی خوست نہیں ہے صرف چندگروہ ہی اینے لئے ایسا بجھتے ہیں غرض بذات خودسورج میں نحوست نہیں ہے بلکہ آیت قر آئی میں خداوند عالم نے سورج کو بمارے لئے نعمت کے طور پر بیان قرمایا ہے اللہ نے اے بمارے فائدہ کے لئے بنایا ہے نہ کہ تقصان كيكي

۲۔ خاند:

ساڑھے انتیس ۲۹ دن میں زمین کے گرد جا ندایک چکر پورا کرتا ہے تاریخوں میں جونحوست بتائی گئی ہے وہ ستاروں کے بروج کے اعتبارے ہے۔مثلا جا نداس وقت اس برج کے دائرے سے گزرے گا تو یہ اچھانہیں ہے خس ہے بالحضوص برج عقرب سے گزرنے کو زیادہ خطرناک قرار دیاجا تا ہے حالانکہ چاندگی حرکت ہمارے حساب کے لئے ہے خداوندعالم نے اسے علامت ونشانی کیلئے بنایا ہے اگر چاند کا اس خاص جگہ ہے گزرنا طبیعی طور پر اہل زمین کے لئے تحوست کا باعث جوتا تو تمام اہل زمین کے لئے تحوست ہونا چاہیے تھی جبکہ ایک مخصوص گروہ کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ اس طرح نہیں سوچتے۔

س رين:

ز بین اپنے محور پر گردش کرتے ہوئے چوہیں گھنٹوں میں ایک دور پورا کرتی ہے لہٰڈاا گراس کی اپنی گردش میں نموست ہے تو اسے گھنٹول میں ہونا چاہیے نہ کہ دنوں میں بعنی دن تحس ہورات نحس نہ ہو یارات محس ہودن خس نہ ہو جبکہ کسی نے ایسانہیں کہا۔

٣١ - خودخدا:

كتبح بين كه خدا وندمتعال نے خودنحوست پيدا كى ہے انتميس چندمفروضے ہيں:

ایک مفروضہ بیہ کہ مسرت اور تحوست کا الگ الگ خداہے جبکہ بیٹھو بیاور مجوسیوں کاعقیدہ ہےان کے علاوہ مجمر و بھی بیعقیدہ رکھتے ہیں بیدونوں عقائد کثیر دلائل و برا ہین سے بالخضوص اہل تشیع کے نزدیک باطل ثابت ہو چکے ہیں بعض روایات اور اہال بیت سے وارد دعاؤں کے مطابق خدا بجز خیر کی خیس کرتا شراس کی ذات سے دور ہے چنانچہ فلاسفہ کہتے ہیں جو منجانب اللہ صادر ہوتا ہے وہ وجود ہاور جود خیر محض ہے۔

۵۔ انبان:

اگر کوئی انسان خوداینے لئے یادوسرے کیلئے باعث نحوست ہے بیعنی یہاں اس کا فاعل انسان ہے تو بینظر پر بھی متعدد وجو ہات کی بناء پر باطل ہے مثلا:

ا۔ گیٹر آیات میں انسان کوخدا کا خلیفہ قرار دیا گیاہے جے خدا خود خلیفہ ہونے کا شرف بخشے اس میں محوست کیوں پیدا کرےگا؟

٣- سورة مباركه بنی امرائیل آیت • ٢ ش ہے كەخداد ندعالم نے انسان كوكرامت وفضليت بخشی

ہے: ﴿ ولفد كرمناہنى ادم ﴾ ''اور تحقیق ہم نے اولا دآ دم كوعزت و تكريم سے نوازا'' سا۔ سورة عصر وسورة تين آيت ٢ ميں خداوندعالم نے انسان موسن اور عمل صالح كرنے والے كو برائى اور تحوست سے مستقى كياہے:

﴿ والعصر ان الانسان لفى عسر الاالذين امنواوعملو الضلخت و تواصوابالحق ، وقتم بزمانے كى انسان يقيناً خسارے يل بسوائے ان لوگوں كے جوائيان لا كاورنيك اعمال عجالات اور جوائيك ووسرے كوئل كى تلقين كرتے ہيں "

﴿ الاالذين امنواو عملواالضلخت فلهم احرغيرممنون ﴾ "مواع النالوگول كے جوايمان لائے اور نيك عمل كرتے رہے ہي ان كے لئے نے انتہا جربے"

م۔ خداودندعالم نے فرمایا جو میری ہدایت کی بیروی کرے گاوہ نہ گراہ ہوگا نہ تقی ہوگا۔انسان کی فطرت میں شقاوت نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص شقی ہے تواس نے اس شقاوت کواپنے لئے خودا شخاب کیا ہے۔ نوست وسعاوت دونوں انسان کے فعل کانام ہے فعل انسان جہاں اپنے لئے مفید ونقصان دہ ہے ای طرح دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جسے بعض افعال انسان اپنے لئے سعادت بھتے ہیں وہی دوسروں کیلئے نوست ہوتا ہے جسے جھوٹ جوری ڈاکے رشوت وغیرہ۔ سعادت بھتے ہیں وہی دوسروں کیلئے نوست ہوتا ہے جسے جھوٹ جوری ڈاکے رشوت وغیرہ۔ اگر فعل اچھا ہوتو اسے اعمال صالحہ اور حدنہ کہتا ہے اور جو بڑا کام انجام دیتا ہے اسے اعمال سید اور خیشہ کہتا ہے۔

معاشرہ میں نحوست کو، کون فروغ دیتاہے؟

معاشرہ میں حاکم جورٹوست پھیلاتے ہیں چنانچے حضرت امام موٹی بن جعفرصا دق نے فرمایا: ''تمام برائیوں کی جڑامام جائز ( ظالم ) ہے''۔ (میزان افکت جلداول ۳۰ اُفق از کافی جلداول ۳۷) دعائے شریف ند ہداور دعاشریف افتتاح کے آخری فقرات بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ دین اسلام میں آیات قرآن کی روثنی میں سعادت ونحوست یا شقاوت دونوں خودانسان سے منسوب ہے سورہ ہودآیات ۱۰۸ تا ۱۰۸ کے مطابق شقی جہنمی ہے اور سعید جنتی:

ہونسن اتبع هدای فلایضل و لایشقی کی ''توجومیری ہدایت کا اتباع کرے گاوہ نہ گراہ ہوگا اور نہ شقاوت دینوی ہے ہے کہ کوئی زندگی کی مہولتوں سے محروم رہے البتہ شاید یہی محرومی سعادت اخروی کا سبب ہیہ کہ کوئی زندگی کی مہولتوں سے محروم ہونا ہے ، شایداس کا سبب ہیہ ہوکہ وہ دنیا میں غیر محدود سعادت سے لطف اندوز ہوا۔ جبکہ کچھ افراد ایسے ہیں جنگے لیے دنیا و آخرت میں سعادت ہے۔ جیسا کہ امیر المونین علی نے محمد ابن الی بکر کے نام ایک خط میں تحریفر مایا وہ دنیا و آخرت دنیا و آخرت دونوں میں سعادت ہے۔ جیسا کہ امیر المونین علی نے محمد ابن الی بکر کے نام ایک خط میں تحریفر مایا وہ دنیا و آخرت دونوں میں سعادتوں سے مالا مال ہیں لیکن ایس سعادت صرف انہیں انسانوں کو میسر آئی سعادت صرف انہیں انسانوں کو میسر آئی

سب سے بڑی نحوست عمل انسان ہے

ان بیانات سے بیر حقیقت واضح ہوکر سامنے آئی کہ سب سے برای مخوست اور شقاوت سے ہوگوئی مخص اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں پڑ مل کرنے کے بجائے وہمی دنوں کی مخوست سے گریز کرے اور سعید دنوگل کے انتظار میں بیکار جیٹھار ہے، سب سے برای بدبختی اور شقاوت سے ہانسان دنیاو آخرت دونوں کیلئے بے ممل رہے۔

ايامنحس وسعادت

فهرست:

دنیا ہم میں طید مشرک مسلمان غرض ہرگروہ کے نزدیک کچھ دن ایام بھی کے نام ہے اور کچھ دن معادت کے نام ہے اور کچھ دن ایام بھی معروف ہیں چنانچے ہم یہاں آپ کی خدمت ہیں مہینداور ہفتہ ہیں موجود ایام محص وسعادت کوقدیم فرسودہ کتابوں اور بھی فروش جنتریوں کی پیش کردہ ایام بھی فہرست پیش کرنے وسعادت کوقدیم فرسودہ کتابوں اور بھی فروش جنتریوں کی پیش کردہ ایام بھی فہرست پیش کرنے ہوئے ہے گریز کرتے ہوئے ایک خلاصہ و نچوڑ پیش کرکے باقی قار تمین کی عقل و شعور پر چھوڑتے ہیں۔ ہر مہینے میں خس مطلق بھی اکبر فر درا قرب اس کے علاوہ دنوں کے نام جوایک کام کیلئے اچھا دوسرے کام کیلئے گرافر ارپانے کے بعدر ندگی دوسرے کام کیلئے کون ساوفت اور کون سادن باقی اور دینی تہواروں کو نکا لئے کے بعدر ندگی کے مسائل کے حل کیلئے کون ساوفت اور کون سادن باقی رہ جا تا ہے

دنوں میں نحوست نہیں ہے

تغیر نورالنقلین جلد چھارم صفحہ ۳۸۲ پرسورہ کیلین کی آیت ۱۸: ﴿ قالو انا تطیر نا بکم ﴾ ''انہوں نے کہا ہم تو تمیں اپنے لئے فال برسجھتے ہیں'' کی تغییر میں کتاب خصال سے حدیث نقل کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی نے اپنے اصحاب کو دین ودنیا سے مربوط چارسوم، مسائل سکھائے جس میں آپ نے ان کوتین چیز ول سے گریز کرنے کی خاص طور پر ہدایت فرمائی۔

ا۔ عکبر ۲۔ تطیر (فال بد) سے تمنا

آپ نے فرمایا: اگر کوئی شخص تم ہے کسی کام کے بارے میں تظیر کرے بینی فال بدادا کرے تو تم اس کی بالکل پر دامت کر و بلکہ نام خدالے کراس کام کوانجام دو۔

اگر جھی اپنے اندر تکبرمحسوں کر وقواپنے خادم کے ساتھ کھانا کھا دّاوراپنے گوسفند کا دودھ خود دوھو۔ اگر کسی چیز کے بارے میں دل میں تمنا پیدا ہوٹنس گناہ پر آمادہ ہوتو سب بچھ چھوڑ کر خدا کی طرف راغب ہوجاؤ۔

کتاب دون کائی میں عمر بن تریز نے حضرت امام جعفر صادق نے نقل کیا ہے '' تنظیر بعنی فال بد
وہ چیز ہے اگر آپ نے اے آسان اور معمولی سمجھا تو یہ آسان اور معمولی ہوجا تا ہے اگر آپ نے
اے بردا سمجھا تو یہ بردا ہوتا ہے اور اگر آپ نے اے بچو بھی نہیں سمجھا تو یہ پچونہیں ہوتا' اس طرح
امام صادق سے ایک اور حدیث ہے آپ نے پیغیر سے نقل کیا کہ نظیر گناہ ہے اس کا کفارہ تو کل ہے
امام صادق نے پیغیر اکرم سے نقل کیا ہے'' اسلام میں نہ دشنی ہے نہ نظیر ہے اور نہ شوم ہے''۔
امالی سیدم رتضی صفحہ میں پیغیر اکرم سے نقل ہے آپ نے فرمایا۔'' زمانے (دھر) کوسب وشتم مت
امالی سیدم رتضی صفحہ میں پیغیر اکرم سے نقل ہے آپ نے فرمایا۔'' زمانے (دھر) کوسب وشتم مت
امالی سیدم رتضی صفحہ میں پیغیر اکرم سے نقل ہے آپ نے فرمایا۔'' زمانے (دھر) کوسب وشتم مت
امالی سیدم رتضی صفحہ میں بیغیر اکرم سے نقل ہوگی کردار نہیں ہوتا ، اس کا گنات میں تصرف خدا کی
انسان کے لئے چیش آئی ہے اس میں زمانے کا کوئی کردار نہیں ہوتا ، اس کا گنات میں تصرف خدا کی
مذیبر سے ہے۔ ایک اور تفییر کے تحت علم المبد کی فرماتے ہیں طحد مین عرب اپنے اوپر نازل ہونے
مذیبر سے ہے۔ ایک اور تفییر کے تحت علم المبد کی فرماتے ہیں طحد مین عرب اپنے اوپر نازل ہونے
والے حالات واقعات مرض عافیت قط سالی آرام و آسائش کی نسبت زمانے کی طرف دیتے سے
والے حالات واقعات مرض عافیت قط سالی آرام و آسائش کی نسبت زمانے کی طرف دیتے سے
چنانچہ سورہ جاشیہ آئیت میں ارشادہ و تا ہے:

﴿ وقالو اماهی الا حیاتنا الد نیا نموت و نحیا و ما پهلکنا الا الدهر و مالهم بذلك من علم ان هم الا یظنون ﴾ "اور بیلوگ كتے بین كريسرف زندگانی د نیا ہے اس بیس مرتے بیں اور اس میں جیتے بیں اور زمانہ ہی ہم كوہلاك كرويتا ہے اور انہیں اس بات كاكوئی علم نہیں ہے كہ بیسرف ان

م خيالات بين اور بس"

چونکہ وہ لوگ خدا کو مانتے تھے اور اچھائی و برائی کو زمانے کی طرف نسبت دیتے تھے خدا انگی ردمیں فرما تا ہے زمانہ پچونییں کرسکتا پیغل خدا ہے۔

سیدرضی علم البدی مجازات قرآن ص ۲۲۳ میں کنزل اعمال صفحہ ۲۳۵ سے اس صدیث کونقل کرتے ہیں عربوں پر جب مصیبت نازل ہوتیں نعمت 'صحت' عافیت چسن جاتی ، تو ایسے موقع پروہ زمانے کی ملامت وثنات کرتے ہوئے کہتے زمانے نے ہم سے انقام لیا 'بدلہ لیا۔

جاہلیت کے اس عقیدے اور منطق کے خلاف خداوند متعال نے فرمایا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ زمانہ نے ٹبیس کیا دینے والا بھینچنے والا ہتغیر وتبدیل کرنے والا ،رو کنے والا اور کھو لمنے والا خدا ہے میہ باتیں جوثم کرتے ہودہ بہالت برمٹن ہیں۔

پینیبر سے مروی ہے: ﴿ لا تعادو الا بام فتعاد لکم ﴾ '' ونول سے دشمنی مت کرو تمہارے ساتھ و رشمنی ہوگی''۔

عجازات نبوی میں دن کے بارے میں ہےاہے برا بھلا نہ کہو۔ بیرنہ مجھو بیہ برائی اس دن سے مختص ہے کیونکہ دن تو زمین کی گروش ہے وجو دمیں آتا ہے۔

کتاب معانی الاخبار تالیف شیخ صدوق ص ۱۲۳ میں عبدائلداین احد موصلی نے ستر این ابی دلب سے اور انہوں نے امام علی الہادی سے نقل کیا: امام سے دریا دنت کیا گیا پیغمبر کی بیر حدیث کہ دنوں کے ساتھ دشنی نہ کر دتمہارے ساتھ دشنی ہوگی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فر مایا کہ جب تک آسان وزمین باقی ہیں دنوں سے مراد ہم ہیں ، ہفتہ سے مراد رسول اللہ ہیں ۔اتوار سے امرالموشین ۔ پیر سے حسن وحسین ۔منگل سے امام زین العابدین ۔امام باقر اور جعفر صادق ۔ بدھ سے موئی بن جعفر علی این موسی کا کھرابن علی اور جمعہ سے موسی بن جعفر علی ابن موسی محمد بین اور ہم مراد ہیں۔ جعمرات سے حسن عسکری اور جمعہ سے امام زمان ٹیمراد ہیں۔

لہذااس حدیث کا مطلب سے ہاگران ہے دنیا میں دشنی کی تو تمہارے ساتھ آخرت میں دشنی ہوگا۔۔۔۔ ا

عالم بزرگوار شخ عباس فی نے مفاتیج البخان میں اس حدیث کے تجت علی ابن بابویہ ہے معصومین سے منسوب ایام میں ایکے لئے مخصوص زیارات نقل کی ہیں۔

تاریخ اور دنوں کی نحوست قرآن وسنت کے منافی ہے

ا۔ وسائل الشیعہ جلدا ا،حدیث تمبر ۱۹ • ۱۵ میں امام صادق نے پیٹیبر نے تقل کیا ہے کہ فال بدمت پیالہ

حدیث نمبر ۱۵۰۲ میں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ فال بدیا تطیر الی چیز ہے کہ اگرآپ نے اسے پلکا سمجھا تو بلکا ہوگالیکن اگر بخت سمجھا تو سخت ہوگا اورا گریجے نہیں سمجھا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔

r۔ حدیث نمبرا۴•۵۱ میں امام جعفرصاوق نے پیغیبر نے نقل کیا ہے کہ تطیر گناہ ہےاس کا علاج تہ کل سرب

۳۔ حدیث فمبر۱۵۰۲۲ میں ہے کئی نے ابواکھن سے بع چھا کیا بدھ کے دن سفر کرنے والے والیس نہیں آتے ؟ امام نے جواب دیا جو یہ کہتے ہیں بدھ کے دن سفر کرنے والے والیس نہیں آتے ہیں ان کی اس رائے اور عقیدے کے برخلاف وہ شخص ہرآ فت و بیماری سے محفوظ ہے اور اس کی ہر حاجہ میں بار

حدیث نمبر ۱۵۰۲۳ میں پیغیم سے مروی ہے اگر تم نے فال بدی تواس کے برخلاف عمل کرو۔ ۴۔ حدیث نمبر ۱۵۰۲۳ میں فرماتے ہیں کہ جب بھی دل ہیں وسوسہ پیدا ہوجائے فال بد پیدا ہوجائے تو کہو خدا وندا جو پچھ میرے ول میں وسوسہ پیدا ہور ہاہے اس سے تیری پٹاہ مانگنا ہوں۔ دراصل اس نحس کا زمان ہے کوئی تعلق نہیں بلکہ نحوست خودانسان کے ممل میں ہے بعض انسان اپنے کئے ہمیشہ سعادت کو اپناتے ہیں اور بعض دن رات کی کوششوں اور جدو جہدے شقاوت و بدیختی کو اپنی طرف تھینچتے ہیں ایسے افراد تنہا اپنے لئے شقی نہیں ہوتے بلکہ اکثر اوقات اپنے والدین اولا دامل محلّہ علاقے ملک بلکہ پوری دنیا کے لئے شقی و بدیختی کا سبب بنتے ہیں۔

﴿ مااصاب من مصيبة في الارض و لافيانفسكم الافي كتب من قبل ان نبر اهاان ذلك على
الله يسير ﴾ " يكوئى مصيبت دنيايس آتى ہے نه تبهارى جانوں يس مگراس ہے پہلے كه اس كو پيد
اكر يں وہ اك خاص كتاب بيل كھى ہوئى ہے بياللہ تعالى كے لئے آسان ہے" (حديد/٢٢) الحدين
برائيول كوز مانے كى ظرف نسبت ديتے تقاوی فيمبر نے الكى رديس سورة جائيد آيت ٢٢٣ تلاوت كى:
﴿ وقالو اما هى الاحیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما يهلكنا الاالدهر و مائهم بذلك من علم ان
هم الا بطنون ﴾ "اوربيلوگ كتے بيل كر صرف زير كانى و نياہاى بيس مرتے بيل اوراسي بيس
جيتے بيل اورز ماندى ہم كو بلاك كر ديتا ہے اورانيس اس بات كوكوئى علم نيس كر ميصرف الحك خيالات
بيل اور يس "

پینمبر نے فر مایا: زمانے کوسب وشتم مت کر وخدا خو د زمانہ ہے۔

زمانہ چھٹیں کرتا جو پھاک کا منات میں کرتا ہے وہ یا خدا کرتا ہے یابندے کا کسب ہے۔

امالی سید مرتضلی جلد ۲ صفحه ۲۰۲ میں ایک حدیث ہے:'' زمانے کو برانہ کہوخدا خود زمانہ ہے انسان پر بڑنے والی مصیبتس (زمانہ کی وجہ سے نہیں)اس کی اپنی وجہ سے ہیں''۔

دنوں میں نحوست کہاں ہے آئی

قدیم یونانی ستارہ شناسوں کے تحت سورج سال میں بارہ منزل سے گزرتے ہیں اور ہرایک منزل طے کرنے میں اور ہرایک منزل طے کرنے میں ایک مہیندلگتا ہے اس منزل میں موجودستاروں کے اپنے اثرات ہیں جوایک شخص یا ایک کام کیلئے اچھا ہے دوسرے کیلئے گرا، اور ہرایک منزل کیلئے ایک نام وضع کیا ہے جواس وقت

کے بتوں کے نام سے منسوب ہیں ۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بروج سے مرادوہ بارہ منزلیں ہیں چنا نچیز بیادا بن منذرا بی الجاروت نے نقل کیا ہے جبکہ امام جعفرصا دق علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا ہے جبوٹے 'کافر ہیں ان برخدا کی افعت ہو۔

اس فرسودہ مفروضہ اور نظر ہے کو بعض علاءِ اسلام نے بعض غیر معتبرا عادیث اور بعض مفسرین نے آیات برج کی تفسیر ہے جوڑ کران کی اس سعاوت وخس کی تائید کی ہے بعض علاء اور موسنین جوزندگی کے تمام شعبول میں خی وین سرگرمیوں میں بھی ان اتعلق تاریخ میلادی ہے ربط رکھتے ہیں صرف شادی اور گھر بنانے کیلئے تاریخ قمری میں خص وقر دراقر ب کی ضرورت کیوں پڑتی جبکہ بعض علاء اس عمل کواپنی وینی فرائفش و فرمد داریوں میں شار کرتے ہوئے جنتری یا اس سے وابستہ کتابوں کود کھیے ممل کواپنی و میں اور دوسر ہے ہو دور ہونا ہے۔ ای شاسب ہے موسم، زراعت بھی متاثر ہوتے ہیں۔ سوری کا ان برجول ہے گذر نے میں ایک خطے نور کیا ور دوسر ہے ہے دور ہونا ہے۔ ای شاسب ہے موسم، زراعت بھی متاثر ہوتے ہیں۔ سے نزد یک اور دوسر ہے ہے دور ہونا ہے۔ ای شاسب ہے موسم، زراعت بھی متاثر ہوتے ہیں۔ سے سے کئی کو انکار نہیں۔ تاہم ان ستاروں ہے کئی انسان کیلئے سعادت اور دوسر ہے کئی انسان کیلئے سعادت اور دوسر ہے کئی انسان کیلئے شری اور فسل سب کیلئے ہیں تو پھر یہ ستار ہے کہی کی بھی حوالے ہے کوئی منطق نہیں، جسطر ح سردی گری اور فسل سب کیلئے ہیں تو پھر یہ ستار ہے کہی ایک کے لئے سعادت اور دوسر ہے کیلئے خوست قرار دیئے کی گئی جسی ایک کے لئے سعادت اور دوسر ہے کیلئے خوست قرار دیئے کی گئی جسی ایک کے لئے سعادت اور دوسر ہے کیلئے خوست قرار دیئے ہیں تو پھر یہ ستار ہے کہی ایک کے لئے سعادت اور دوسر ہے کیلئے خوست ہیں نے ہیں تو پھر یہ ستار ہے کہیں ایک کے لئے سعادت اور دوسر ہے کیلئے خوست ہیں نے بھی ہیں تاری کیلئے ہیں تو پھر یہ ستار ہے کہیں ایک کے لئے سعادت اور دوسر ہے کیلئے خوست ہیں نے بھی تاریکھ ہیں تاریکھ کیں کیا کھی ہیں تاریکھ ہیں تاریکھ کیا گئی ہیں تاریکھ ہیں تاریکھ کیا گئی ہیں تیں کیلئے ہیں تاریکھ کیا کہ کی کی سیار کے لئے سیار کیا کو ہیں کیا گئی ہوں کیا گئی ہیں تاریکھ کیا گئی ہیں تاریکھ کیا گئیں کیا گئی ہیں کیا گئی ہیں تاریکھ کیا گئی ہیں تاریکھ کیا گئی ہیں کیا گئی ہیں تاریک کیا گئی ہیں تاریکھ کیا گئی ہیں کیا گئی ہیں کیا گئی ہیا گئی ہیں کیا گئی ہیں کیا گئی ہیں کیا گئی ہیا گئی ہیں کیا گئی ہی کیا گئی ہیں کیا گئی ہیں کی کیا گئی ہیں کیا گئی ہیں کی کی کئی ہیں کیا گئی ہیں کیا گئی ہی کیا گئی ہیں کی کئی ہیں کی کئی ہیں کی کئی ہیں کیا گئی ہیں ک

ا۔ برج عمل: (۲۱ مارچ تا ۱۷ اپریل) سورج برج حمل میں ۹ مارچ کوداخل ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ہواگرم ہوجاتی ہے اس میں حرارت آتی ہے اسکے ساتھ نبا تات سر سبز ہوجاتے ہیں۔ ۲۱ مارچ فصل رکچ میں داخل ہوتا ہے۔ ۲۳۳ مارچ سے ون بڑھنا شروع ہوجاتے ہیں۔ ۴ مارچ کولیالی جُوز کہا جا تا ہے جو تین فروری ہے ۴ مارچ تک ہے۔ اس میں ہوا کیں تیز چلتی ہیں بارش برتی ہے ان ایام کو حسوم کہتے ہیں۔

4-

٣- برج تور: (٢٤ أيريل تا ٢٠٠ من ) سورج برج توريس ٨ ايريل كوداخل جوتا ہے۔ اپريل بيس

میلوں کے تخم پیدا ہوتے ہیں سبزیاں اور نباتات توی ہوتی ہیں ہوا کیں جلتی ہیں چشمے جاری ہوتے ہیں اس مہینے میں بارش میلوں کیلئے نقصان وہ ہوتی ہے لیکن اسکے برمکس نباتات کیلئے مفید ہوتی ہے۔

۳- برج جوزه: (۱۱ مگی تا ۱۱ جون) سورج برج جوزه میں ۹ مگی میں داخل ہوتا ہے اس مہینے میں ہوا خوشگوار ہوتی ہے پچلوں میں زردی آنا شروع ہوجاتی ہے اس موسم میں کھانا کم کھانا چا ہیے۔
۳- برج سرطان: (۲۲ جون تا ۲۳ جولائی) سورج ۹ جون کواس برج میں داخل ہوتا ہے۔ اس موسم میں پیل یکنا شروع ہوجاتا ہے۔ گری میں میں پیل یکنا شروع ہوجاتا ہے۔ گری میں شدت آتی ہے۔ ۳ جون سب سے بڑا دن اور سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے۔ اس ماہ میں گرم چیزیں کھانے سے بر ہیز کرنا جا ہیے۔

۵ ـ برج اسد: (۲۳ جولائی تا ۱۳۳ اگست) سورج ۱۰ جولائی کواس برج میں وافل ہوتا ہے ـ اس ماہ میں پھل پک جاتے ہیں ۔خون میں حرارت بڑھ جاتی ہے آتھوں کی بیاریاں پھیلتی ہیں ـ ۲ ـ برج سنبلہ: (۲۳ اگست تا ۲۳ ستبر) سورج الاگست کواس برج میں دافل ہوتا ہے ـ اس ماہ میں دن رات برابر ہوتے ہیں ـ اس ماہ میں جم کے مسام کھل جاتے ہیں ہوا کیں چلتی ہیں اور نزلہ زکام کی بیاری عام ہوتی ہے ـ

2- برج میزان: (۲۳ تمبرتا ۱۲۳ کتوبر) سورج • استمبرکواس برج میں داخل ہوتا ہے۔اس ماہ میں دن رات موسم متعدل ہوتا ہے۔الاستمبر سے موسم خزال کا آغاز ہوتا ہے۔ درختوں کے پتے زرد ہوکر گرنے لگتے ہیں۔

۸۔ برج عقرب: (۱۲۴ کتوبرتا ۲۴ نومبر ) سورج ۱۱ء اکتوبر کواس برج میں داخل ہوتا ہے۔اس ماہ میں حرارت کم ہوجاتی ہے۔گندم اور جو کی کاشت شروع ہوجاتی ہے۔

۹ \_ برج قوس: ( ۲۳ نومبر تا ۲۲ دمبر ) سورج اا نومبر کواس برج میں داخل ہوجا تا ہے۔اس ماہ میں

دریاؤں کی موجوں میں حرکت آتی ہے حشرات اور پر تدمے چھپ جاتے ہیں۔

•ا۔ پرنج جدی: (۲۳ دسمبرتا ۲۰ جنوری) سورج •ادسمبرکواس برج میں داخل ہوتا ہے۔اس ماہ میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور ۲۱ دسمبر سے شدید مردی کا آغاز ہوتا ہے۔ نزلہ وز کام کی بیاری عام ہوتی ہے۔ • ادسمبرکوسب سے بڑی رات اورسب سے چھوٹادن ہے۔

اا \_ برج دلو: (۲۱ جنوری تا ۱۹ فروری) سورج ۹ جنوری کواس برج میں داخل ہوتا ہے۔ مختلف متم کی ہوا کئیں چلتی ہیں۔ ہوا کیں چلتی ہیں۔

۱۲۔ برج حوت: (۲۰ فروری تا ۲۰ مارچ ) سورج سمات فروری کواس برج میں داخل ہوتا ہے دریا کی موجوں میں بیجانی آتی ہےا سکےعلاوہ پہاڑوں سے برف بچھلنا شروع ہوجاتی ہے۔

عبادت بترين

رب علیم وقد رئی وابدی سے خلعت خلافت اعزاز کرامت حاصل کرنے والے اس انبان نے اپنے معبود برق کو چھوڑ کراپ سے بیت یا پی چیسی مخلوقات کی پستش شروع کی۔ جن مخلوقات کی بستش شروع کی۔ جن مخلوقات کی بستش شروع کی۔ جن مخلوقات کی بستش گی ان جس سے ایک سورج اور جا ندہے۔ ان دونوں سے وابسة سیارات کو قدیم وجد یو لم نجوم نے منظومہ شمسی کے نام سے یاد کیا ہے اس منظومہ شمسی کے بارے میں قدیم فیز کس جس ارسطواور بطلبوس کے نظریات کے تحت منظومہ شمسی سورج کے علاوہ چھاور ستاروں کو کہا جا تا تھا جوز مین کے گردگروش کرتے ہیں میر چاند (Mars) نر جرہ (Venus) عطارد (Wars) مرتی (Mars) مرتی (Mars) مرتی (Mars) مرتی (Wars) مشتری (Jupiter) والی سے بیل ایکن اظاروی انسیویں اور بیبویں صدی میں تین اور ستارے کشف ہوئے ہیں ان میں سے ایک اورانس (Uranus) ہے جوالا کا میلادی کو ویلیم مرشیل (Waliam Herscher) دوسراستارہ نیتون (Neptune) ہے اس سے پردہ ۱۸۲۹م کوفر انس کے فلکد ان ففر میر (Plulo) ہیں نے اٹھا یا تیسراستارہ بلوتوں (Plulo) ہی ہوئے تو م باو

(C. Tombaugh) نے ۱۹۳۰ میں کشف کیا۔اب ان ستاروں کی تعدادنو ہوگئ ہے ہیسورج کے گز دمخلف انداز میں گھومتے ہیں ۔اس وفت ہمیں ان دوسیارے سورج اور چاہدکومعبود بنانے اوراسکی پرسٹش کرنے کے بارے میں گفتگو کرنی ہے:

قدیم زمانے سے انسانوں نے سورج و چاند کے پرستش شروع کی اوران کو اپنامعبود قرار دیاوہ اس بات کو بھول گئے کہ خدااان کا معبود برحق ہے۔ سورہ فصلت آیت ۳۷ میں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ بیدون رات اور سورج و چاند خداکی نشانیاں ہیں ان کو مجدہ نہ کرو بلکہ مجدہ خدا کے لئے ہے جس نے سورج و چاند کو خلق کیا وہی مجدہ کا مستحق ہے:

﴿ لاتستحدواللشمس و لاللقمر واستحدواً لله الذي تعلقهن ﴾ "اورسورج اورجا ندكو تجده نه كروبلكه اس خداكو تجده كروجس في أتعيس بيداكياب"

آئے پہلے سورج کود کھتے ہیں جے عربی میں "بشم" کہتے ہیں:

کلیٹس قرآنِ کریم میں تغییس (۳۳۳)بارآیاہے یہ مادہ اشمسداورشمسہ لیا گیاہے اس کی جمع شموں ہے شموں اس حیوان کو کہتے ہیں جو کہیں رکتا نہ ہوایتی دائم الحرکت ہاس کی جمع الشمس بھی ہے رجان شموں جس کی خصلت پائیدارند ہوغرض وہ مختلف تغیروتبدل میں رہے اے استقرار نہ ہو۔ ناقع اشتمس بھی اس حیوان کو کہتے ہیں جواسینے سوار ہونے والے کے تالیح نہیں رہتا۔

ا۔ چونکہ سورج بلندی اور حرارت کا حال ہے لہذا اپنے کے اندر شدت تیزی ، بلندی اور غلبہ کی وجہ ہے بھی شمس کہلا تاہے۔

﴿ وسحرلكم الشمس والقمردآليين ﴾ "جس في مورج اورج الدي المحتم الم محركياك

خداوندعالم نے قرآن کریم میں سورج کوضیاءاور جا ندکونور کہاہےدونوں کے معنی میں فرق ہے سورج کوسراج ووہاج کہاہے جبکہ جاندکوسراج منیرکہاہے،سورج کوسراج ووہاج کینے کا مطلب بیرہے کہ

بینور کے ساتھا پنے اندرے حرارت بھی دیتا ہے جبکہ چاند میں یہ صفت نہیں ہے۔ سورج ان ستارول میں ہے ہے جومتوسط ہیں دیگرستارے جواپنے آپ روشیٰ دیتے ہیں وہ اپنے اندر ذرّات کی وجہ سے روشی دیتے ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کے سورج کی روشنی نکل کران ستاروں پر برح تی ہے جا ندائیک الی روشنائی دیتاہے جواپنی سطح پر ہے دوسرے کیلئے نہیں ہے۔ سورج اینے پورے منظومہ شمی کے اندر موجودتمام سیارات کے ساتھ اپنے مجرے کے گردحرکت میں ہے وہ اپنے گر دموجو دتمام سیاروں کواپنی طرف تھنچتاہے۔ ﴿وسنحرالشمس والقمركل يحرى لاحل مسمّى ﴿ "اوراس في أقرَّب وما بتاب كوايك قانون کا پابند بنایاس سارے نظام کو ہر چیز ایک وقت مقررتک کیلئے چل رہی ہے'' (رما/۲) لقمان/ ٢٩ مروم/ ٨ مارهاف /٣ مزمر/ ٥ مقاطر/١٣ ہمارا مجرہ جوایک لا کھیلین ستاروں کا مجموعہ ہے سورج ان کا ایک گھر اندہے جس کی مساحت جاری زمین ے ۹ وا گنازیادہ ہاور ۲۵ برابر تجم زیادہ ب ۳۳ بزارزمین کے برابروزن ب سورج کی دو حرکتیں ہیں ایک حرکت اپنے گردہے جو چھییں ون میں پوری کرتا ہے دوسری حرکت اپنے تمام سارات سمیت این مجرے کے گردگردش کرتاہے جودوسومیل ایک سینڈ کی رفتار میں ہے۔ سورج کی فضا آگ ہے جھری ہوئی ہے سورج کے اوپر گرم گیس اور ذرات پائے جاتے ہیں وہاں متوسط درجهٔ حرارت ۵۰۰۰ ڈگری ہوتا ہے۔ سورج ایک ایساجرم (جسم) ہے جوفضامیں ہے اورا پی قدرت ناری کے ساتھ چیک بھی رکھتا ہے ہے روئے زمین کودن میں اپنے ٹورے روشنائی دیتاہے اوررات کو چاند کے ذریعہ سورج کے نورکوضیاءاور جاند کے نور میں چونکہ حرارت نہیں ہاس لئے اسے سراح کہا گیا ہے۔ علماء فلکیات نے سورج کے جم کوتیرہ کھرب معب فٹ زمین سے براہتایا ہے سورج کی اپنے مرکزے گروش کرنے کے بارے میں سورہ کیلین / ۲۸ میں آیا ہے:

﴿ والشمس تعرى لمستقرِلها ﴾ "اورسورج النيخ مقرره مُحكانے كى طرف چلاجار ہائے "اس كى حرارت خط استواء بر بہت شديد موقى ہاور وہاں سے فاصله كم ہوتے موئے يہاں تك كه قطب شالى اور جنو في تك يَخْتِ موئے عَلَيْ الْجَمَاد موجاتا ہے جہاں سے برفانی علاقہ شروع ہوتا ہے۔

اللہ اور جنو في تك يَخْتِح موئے عَلَيْ الْجَمَاد موجاتا ہے جہاں سے برفانی علاقہ شروع ہوتا ہے۔

اللہ سورة اونس آیت ۵:

﴿ هـ والـ ذى جـ عـ ل الشـ مـ س ضيـ آقو القـ مرنورًا ﴾ "وبى ب جس نے سورج كوروشن كيا اور جا ندكو چك دى"

سورج ہر چیز کونوراور توانائی فراہم کرتا ہے۔ پانی کو بخارات میں تبدیل کرتا ہے تا کہ بارش برسا ہے جس سے تمام حیوانات اور نباتات سیراب ہو سکیل سورج اپنے گردگردش کرنے والے ستاروں کی مال ہے زمین کا اپنے محور کے گردگردش کرنے سے دن بنتا ہے۔

مندرجه بالاآیت کے تحت سورج اور چاند دونوں ہمیں نور دیتے ہیں لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے سورج جونور دیتا ہے اسے ضیاء کہتے ہیں اور چاند کے نور کوروشنائی کہتے ہیں۔ چاند کا نور اسکا ذاتی نہیں ہے بلکہ بیسورج کا مرجون منت ہے:

وهوالذي جعل الشمس ضيآء والقمرنوراك

"ای خدانے آفاب کوروشی اور جاند کونور بنایا ہے" (یون /۵)

سورج اوراسكي حرارت

جہاں پوری کا مکات اس عظیم تلوق کے نور سے استفادہ کررتی ہے۔ وہاں اس کے اور بھی فوائدہ و مرات ہیں جس نے عقول کومبوت کیا ہے۔ اس تلوق کی ایک فعت اسکی ٹیش وحرارت ہے۔ سورج ہمیں ہرلی۔ جونوانائی اور حرارت فراہم کررہا ہے اسے اعداد و شار کے حساب میں لانا نامکن ہے لہذا علماء فلکیات اسے ایک مثال ہے ہمارے بچھنے کے لئے بیان کرتے ہیں کدا گر پوری زمین کے برابر کوئلہ کا ایک ذخیرہ موجود ہواورا ہے ہم زمین کوحرارت فراہم کرنے کیلئے جلا کیس تو وہ ۳ میں گئے ہے۔

زیادہ حرارت نہیں وے سکتے جبکہ سورج ہرسکنڈ میں زمین کے ایک مربع سینٹی میٹرکو ۱۲ ارب از بی و ے در آب ماہر بین فلکیات کے مطابق سورج کے او برحرارت ۲ ہزار سینٹی گریڈ ہے۔ سورج سے جو حرارت انسان حاصل کر رہے ہیں اگر اے رائج بجل کی لاگت سے موازنہ کیا جائے تو ہر گھنٹر کی قیمت کا ہزار ملین فالر ہے گی۔ اسی طرح اگر ہم سورج کی روشن سے مستغنی ہونا چا ہیں اور اسے مصنوعی طریقے سے پورا کرنا چا ہیں تو ہمیں زمین پر بہنے والے انسانوں کیلئے وی ملین ۱۰۰ ووث کے لیپ روشن کریں تو بیسورج کی روشن کے برابر ہوگا۔

خداوند متعال نے سورج کی افادیت میں نور اور حرارت دونوں کو قر اردیا ہے۔ فرمایا ہم نے اسے سراج اور وھاج قر اردیا ہے۔ فرمایا ہم نے اسے سراج اور وھاج قر اردیا یعنی ایسا چراغ ہے جس میں نور اور حرارت دونوں موجود ہیں۔ اگر خدا کا یہ آسانی چراغ ابنا کا م چھوڑ دے تو کرہ زشن کو ایک خوفنا ک تاریکی اور سردی اپنی لیسٹ میں لے گی اگر سورج نہ ہوتا تو کرہ زشن پر زندگی کا وجود شہوتا۔ لہذا خداوند متعال نے اسے اپنی واضح و آشکار فشانی کے طور پر متعارف کرہ ایا ہے۔

ا۔ حرکت: اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظومہ مشمی میں موجود تمام ستاروں کو مستقل یا کسی دوسرے ستارے سے مربوط حرکت میں رکھاہے ہرستارے کی حرکت سے جونتان کے اور فوائد برآ مد ہوتے بین ان میں سورج کا ابنا حصہ ہے۔

 ۲۔ سورج کے زمین ہے تُر ب دیکود کی وجہ ہے جارفصلیں پیدا ہوتی ہیں اور تمام سبزی جات اور پھلوں کی دیکائی کا دارو مدار بھی ای پر ہوتا ہے۔

۳۔ جب سورج ہمارے سرکے اوپرے دور ہوجاتا ہے تو ہوائیں برودت آجاتی ہے ، زمین پرسردی چھاجاتی ہے اس وقت زمین کے اندر حرارت تو می ہوجاتی ہے اس میں بلکاسا بھار پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے زمین میں موجود دانے شکافتہ ہوجاتے ہیں اور جب سورج پلٹ کر ہمارے سرول کے اوپر آجاتا ہے تو سردی فتم ہوجاتی ہے اور ہوا معتدل ہوجاتی ہے تو وہ چیزیں زمین سے باہرنگل آتی ہیں جب ہواگرم ہوگی تو یہ سورج کے اثرے ہوگی اوراس سے نصلیں پک جائیں گی اس طریقے سے زراعت اپنے کمال تک پینچتی ہے اور پھل دینے کا دور آ جا تا ہے زیمن کی روزانہ حرکت کی وجہ سے نباتات پر سورج کا اثر محسوں ہوتا ہے زراعت وہیں ہوتی ہے اور نباتات وہیں براگتی ہیں جہاں سورج کی روشنی یا اُس کی حرارت پینچتی ہو۔

۳۔ بعض سبزی جات اور پھل ایک ملک میں پیدا ہوتے ہیں لیکن دوسرے بہت ہے ملکوں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن دوسرے بہت ہے ملکوں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن دوسر دی کا فرق سورج کی حرکت ہیں آبیں ہوتے ۔ اس کا سبب گری اور سردی میں نہیں ہوتی ہے لیکن سرد علاقوں میں نہیں ہوتی اسی طرح کے میں اور کیلا بھی سرد علاقوں میں نہیں ہوتا بالکل اسی طرح بعض حیوانات ایک علاقے یا ایک ملک میں ہوتے ہیں لیکن دوسرے علاقوں میں نہیں ہوتے جسے ہاتھی اور شیر ہمتد وستان میں پیدا ہوتے ہیں جن ملکوں میں ہمتد وستان کی نسبت کم حرارت ہو وہاں بینا پید ہیں۔

سورج کے دیگر فوائد

سورج کے روشی اور حرارت کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں جنکا شارزندگی کی اولین ضروریات میں ہوتا ہے جنکے بغیر ہم چند منٹ تک زندہ نہیں رہ سکتے۔وہ پانی اور آ کسیجن ہے سورج کی گرمی ہے دریاؤں اور سمندرول سے بخارت او پر اٹھتے ہیں اور بارش کا باعث بنتے ہیں اور ان سے چشے اور نہریں جاری ہوتی ہیں زمین سرسبز وشاداب ہوتی ہے:

﴿والقمرقدُرنه منازل حتى عاد كالعرجون القديم﴾

"اور جاند،اس كيلي جم نے منزليس مقرر كردى ہيں يہاں تك كدائن سے كر رتا ہوادہ پھر تھجوركى سوكى شاخ كے مانندرہ جاتا ہے" (بلين/٢٩)

٢- سورج كى رفتار جا تدے زيادہ ہے:

﴿ لاالشمسس يستبسغى لهاان تسدرك القسر ﴾ " شهورج كيس بيس بكدوه جا تدكوجا

يكڙي" (ليسن/۴۹)

سورج زمانے کی ماں ہے

سورج 'زمین اور چاند تینول ال کرز ماند پیدا کرتے ہیں ، ان میں سے ہرایک زمان کی تخلیق میں جداگاند کردار رکھتا ہے لیکن زمین اور اسکا فرزند چاند دونوں سورج کے تالیح ہیں اس سے بیدونوں زندہ ہیں ان دونوں کے تالیح میں اس سے بیدونوں زندہ ہیں ان دونوں کے ترات کی برگشت اُکی کی طرف ہے اس حوالے سے اسے زمانے کی ماں کہنے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی ہے ۔ زمین کے اپنے مدار کے گردگردش کرنے سے دن رات پیدا ہوتے ہیں اور چاند کے زمین کے گردگردش سے مہینے بیدا ہوتے ہیں ان دونوں کے ملکر سورج کے گردگردش سے سال بنتا ہے البذا ہمیں ان تینوں کے بارے میں جدا گانہ بحث کرنے کی ضرورت ہے۔

زمين

ز مین جے قرآن میں ''ارض'' کہا ہے بیرگلمہ چارسوا کسٹھر(۳۶۱) بارمفر دکی صورت میں آیا ہے کین کلمہ ''ارض''ہمیشہ ہر چیز کے نیچے کیلئے استعمال ہوہے یہ ہمیشہ قرآنِ کریم میں آسان کے مقابل میں بیان ہوا ہے اس کیلئے دواورالفاظ ہمی استعمال ہوتے ہیں:

ا۔ ٹرئ: ٹرئ مُن مُ دارمٹی کو کہتے ہیں چونکہ زمین میں یہی قابل کاشت زراعت ہوتی ہے:

﴿له مافي سموات ومافي الارض ومابينهماوماتحت الثري﴾

''جو کچھآ ہانوں اور جو کچھز مین میں ہے اور جو کچھان کے درمیان اور جو کچھز مین کی تہد میں ہے سب کا وہی مالک ہے'' (طلا۲) اسی مناسبت سے مال کوثر وت کہتے ہیں۔

۲۔ عبر کی: عبر کی اٹھتے اور بیٹھتے وفت اڑنے والی دعول بعنی غبار کے معنوں میں آتا ہے۔ اور غبار کوگر داس لئے کہتے ہیں کہ زبین کو ذرّات کی صورت میں منتشر کرتا ہے:

﴿ وو حدوه يوم شالم عليها غيرة ﴾ ( أوربيك چيرال روز خاك ألود يتول كي (عيس/ ٢٠٠) أي

مناسبت سے بیخے والے یا چیچےرہ جانے والوں کوغا بر کہتے ہیں:

﴿ فَانْ حِينَهُ وَاهله الاامراته كانت من الغبرين ﴾ '' چنانچية م في لوط اوران كي كھر والول كونجات دى سوائے ان كى بيوى كے جو يہجيے رہ جانے والول ميں ہے تھى'' (اعراف/٨٣)

ز مین کی بہت ی خصوصیات میں ان میں ہے ایک خصوصیت اسکا بے شارخز اس کا حامل ہونا ہے، اس طرح زمین ہمارے اعمال کوریکار ڈبھی کرتی ہے:

هوید منذِ تحدث اخبارها که "اس دن وه اپنے حالات بیان کرے گئ" (زارائم) ایم فرزندان زمین کیلئے سورج اور چاند کی کیا کیا خدمات ہیں اور ہماری زندگی پران دونوں کی کیا اثر ات ہیں:

علم هیمت قدیم میں زمین کو ثابت و جامدا در سورج و چاند کو زمین کے گردگردش کرنے کا تصور تھا جبکہ دور جدید میں زمین کوسورج کے گردگردش کرنے والے قرار دیا ہے لیکن قرآن کریم نے پندرہ سو (۱۵۰۰) سال پہلے سورج اور زمین دونوں کی گردش کی طرف خبر دی ہے جیسا کہ سورہ کیلین ۳۸ تا ۴۰ میں فرمایا ہے کہ بید دونوں گردش میں ہیں:

﴿ والشمس تحرى لمستقرِلها والقعرقة رئه منازل حنى عاد كالعرجون القديم ـ لاالشمس ينبغى لهاان تدرك القمر ﴿ " أورمورج الميئم مقرره مُكافَى كَالرف چلاجار باب، أورجا ند، ال كياري بهم في منزليس مقرر كردى بيس يبال تك كدأن سركزرتا بواوه پر مجوركي سوكلى شاخ كما نشره جاتا ہے، نه مورج كي سائل ہے كدوه جا ندكوجا بكڑے "

ز مین اپنے مدار میں چوہیں گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے اس سے شب وروز وجود میں آتے ہیں زمین کی گردش کے دفت اس کا ایک حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے۔ جہاں دن ہوتا ہے اور دوسرا ژخ سورج کے مخالف میں ہوتا ہے جہاں رات ہوتی ہے۔

زمین نظام ممسی میں سورج کے گرد گردش کرنے والا وہ سیارہ ہے جے تمام سیارات پر فخر والمیاز

صاصل ہے کونکہ یہ شرف المخلوقات بینی انسان کی ماں ہے۔ زبین بھی تو انسان کو اپنے دامن بیں پالتی ہے اور بھی اسے اپنے پیٹ بین شخفظ دیتی ہے۔ یہ وہ صفت ہے جس سے دوسرے تمام سیارے اس سے محروم بین بیز بین بی ہے جے سوری جیسا چراغ حاصل ہے۔ کہنے کوتو بہت سے لوگ اس زبین کے مالک اور بادشاہ ہے ہوئے بین لیکن حقیقت اس کے برنکس ہے تمام انسان زبین کی اولا دبین ان بیس سے بعض تو اولا دصالح بین اور بعض نا خلف لیکن زبین کا مالک کہلانے والوں کو جلد بی زبین نے اپنے اندر بہضم کر لیا بیز بین وہ سیارہ ہے جس کی فضاز ندگی ہے بھر پوراور فرصت پخش و خوارہ والے بین ایر بیتی مال ودولت اور بے بہا خزائن پوشیدہ بین بے فرصت پخش وخوشگوار ہوائے برہ ،اس کے اندر قیمی مال ودولت اور بے بہا خزائن پوشیدہ بین بے فرصت پخش وخوشگوار ہوائے برہ ،اس کے اندر قیمی مال ودولت اور بے بہا خزائن پوشیدہ بین بے زبین بر ہر جگہ سورج کی حرارت ایک جسی نبیں ہوتی ۔ خط استواء پر اسکی حرارت اپنی انتہا پر ہوتی برہ جگہ اس وقت قطب شالی وجنو بی بین اسکی حرارت گرجاتی ہے برف جم جاتی ہے۔ زبین کے محیط برسورج کا نور جھکا ہوتا ہے۔ زبین کے محیط برسورج کا نور جھکا ہوتا ہے۔ زبین کے محیط برسورج کا نور جھکا ہوتا ہے۔ زبین کے محیط برسورج کا نور جھکا ہوتا ہے۔ جب وہ خط استواء پر ہوتا ہے تو اس کا نور عمودی وستونی شکل میں بینے برسورج کا نور جھکا ہوتا ہے۔ جب وہ خط استواء پر ہوتا ہے تو اس کا نور عمودی وستونی شکل میں بینے

زمین کی شکل کروی ہے:

اس دور میں زمین کی شکل کا کروی ہونا بدیجات میں شار ہوتا ہے۔اس کے لئے دلیل ویر ہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔زمین کی حرکت دوشم کی ہے۔

ا۔زمین کی اپنے گروٹز کت ۲۔زمین کی سورج کے گروٹز کت

زمین چوبیش گفتوں میں اپنے گردح کت کا ایک دورانیے کھل کرتی ہے۔ اے یوم ارضی کہتے ہیں۔
اس حرکت میں زمین ایک ہزار چیہ وچو ہتر کلومیٹر فی گفتہ کی رفتارے خطا استواء پرچلتی ہے۔ زمین کی اپنے گرد چوبیں گفتوں کی حرکت ہے دن رات پیدا ہوتے ہیں جیسے : نباء ۱۱۱۱، یولس ۱۲۷ اور فرقان ۲۵ ۔ زمین کی شکل فرقان ۲۵ ۔ زمین کی اپنے گردگردش سے دن رات کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے زمین کی شکل کردی ہے۔ سورہ زمرہ ۱۶ افراف ۵۲ مفرقان ۵۳ میں زمین کے گروی (گول) ہونے کا ذکر ہے:

اس انوں اور زمین کو برخق پیدا کیا ہے وہی رات دن پر لیٹیٹنا ہے اور دن کو رات پر لیٹیٹنا ہے ''اس نے معرفت وقت : روئے زمین پروفت معلوم کرنے کی خاطرطولی خطکو تین سوساٹھ حصوں میں تقدیم کیا معرفت وقت : روئے زمین پروفت معلوم کرنے کی خاطرطولی خطکو تین سوساٹھ حصوں میں تقدیم کیا گیا ہے۔ یہ خطا یک قطب سے دوسرے قطب تک کھیٹھا گیا ہے۔

زین کی سورج کے گردگردش

اس جرکت کو حرکت انتقالی کہتے ہیں۔ اس حرکت میں زمین نوسو چالیس ملین کلومیٹر کا فاصلہ
365.14 وال میں کلمل کرتی ہے۔ اس حرکت میں زمین جس مدار میں حرکت کرتی ہے وہ انڈے کی
شکل میں ہوتا ہے۔ سورج کے گردگردش کرتے وفت زمین کی رفتار متغیر ہوتی ہے ہی گہرائیوں میں تیز
اوراد نچا ئیوں پر آ ہت چلتی ہے۔ زمین اپنے مدار میں مغرب ہے مشرق کی طرف چلتی ہے۔
زمین کی دوسری حرکت زمین کا سورج کے گردا کیک چکر پورا کرنا جس میں بارہ مہینے لگتے ہیں اس طرح زمین بارہ مہینوں کی گردش اپنی جگہ چارھوں (موہموں) میں تقسیم ہوتی ہے خریف شتا کرتے '
سیف۔ ہرفصل کیلئے آسان میں اپنا ایک ستارہ ہوتا ہے اور ہرا کیک نقطے پر ایک برج فلکی ہوتا ہے۔
سیف۔ ہرفصل کیلئے آسان میں اپنا ایک ستارہ ہوتا ہے اور ہرا کیک نقطے پر ایک برج فلکی ہوتا ہے۔

: ,

مسی چیز میں موجود سفیدی کو قرکتے ہیں جاند میں موجود سفیدی کی دجہ ہے ہی اے قرکہا جاتا ہے جیسے حمار القریعتی سفید گدھایا تقصو تد جاندرات کو آیا۔ لفظ قمار بھی ای مادے ہے ہی ماخوذ ہے قمار بعنی جوا کھیلنے والا۔ یہاں ایک لطیف بات ہے کہ زمانہ جا کہیت میں بھی جوا کھیلٹا ایک فیجے عمل سمجھا جاتا تھاای لئے وہ جاندرات میں جوا کھیلتے تھے۔

عاندہم سے الاکھ چورای ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے:

چاند کے فوائد:

ا۔ مدوجزر: اس سے بھی تو دریاؤں میں ربخان آتا ہے اور بھی دریاؤں کا پانی گرجاتا ہے دریا بھی ایک حالت پڑئیں رہتا ہے سب چاند کی روشنائی میں کی بیشی ہے ہی ہوتا ہے۔

۲۔ حیوانات کے جسم: حیوانات کے جسموں کا چاندگی روشنائی میں کی بیشی ہے گہرار بط ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کی بروشنائی بڑھ جاتی ہے جب چاندگی روشنائی بڑھ جاتی ہے جب چاندگی روشنائی بڑھ جاتی ہوجائے ہیں اور روشنائی بڑھتی ہے ہوئے ہے اُن کے بدن کی خطابی رطوبت بڑھ جاتی ہے ، اُس کا گھن زیادہ ہوجاتا ہے اور جب چاندگی روشنائی کم ہوجاتی ہے اور جب چاندگی روشنائی کم ہوجاتی ہے تو رطوبت برن کے اندر چلے جانے ہے گھن ماند پڑھاتا ہے۔

جاندگی روشنائی بڑھنے سے زیادہ بال اُگئے ہیں اور تیزی ہے بڑھنے گئے ہیں اور جاندگی روشنائی کم ہونے سے بال اُگئے میں کی آجاتی ہے۔

مہینے کی اول ہے آخر تک جب چاند کا نوراورروشنائی بڑھ رہی ہوتی ہے تو حیوان زیادہ دودھ دیتے ہیں ای طرح جب چاندگی روشنائی کم ہور ہی ہوتو اُن کے دودھ میں کی آئے گے ساتھ اسکے ہند بھی سبت پڑجاتے ہیں۔

٣- جاندسورج كاتالع ب:

﴿ والشهر وضافها والقسراذاتلها ﴾ "سورج اوراس كى دهوب كى تم ،اورجا تدكى تم جبوه اس كريجية تاب "(شر/٤١١)

مہینوں کالعین جا ندکی گردش سے ہوتا ہے

﴿ إِن عدة الشهورعندالله الناعشرشهرافي كتب الله ﴾ " كتاب خدامين مبينول كى تعدادالله ك الله كالله عنه الله كالم الله الله كالم الله كالم الله كالم الله كالله كالم الله كالم الله كالم الله كالم الله كالم الله كالله كالم الله كالله كالم الله كالله كالله كالم الله كالم الله كالله كالم كالله كالله كاله

﴿ يستلونك عن الاهلة فل هي مواقيت للناس والحج ﴾

''لوگ آپ سے جائد کے ( گھنٹے بڑھتے کے )بارے میں پوچھتے ہیں کہدو بچئے: بیلوگوں کے لئے اور ج کے اوقات کے تعین کاؤر ایعہ ہیں'' (بقرہ/۱۸۹)جمیں معلوم ہے اس کا نئات میں زمین ہے، چاند ، مورج اورستارے ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں ہارے مشاہدے میں آتی ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں بیسب کا نئات کا حصہ ہیں لیکن ان کے علاوہ بے شار مجرے اور ستارے اور بھی موجود ہیں ، للبذا کا نتات میں تنہا ہے ہی ایک سورج نہیں جوہمیں وکھائی ویتا ہے بلکہ کی سورج ہیں جودور ہونے کی وجہ ے ہمیں دکھائی نہیں دیتے فرض اگر ہم ای سورج کا مشاہدہ کریں جوہمیں دکھائی دے رہا ہے تو حیران کن صورت حال سامنے آتی ہے۔ بجلی کے ایک بلب کوروش کرنے کیلئے جزیٹریا بجلی گھراور تاروں اور کئی قتم کے اسباب ورکار ہوتے ہیں اور اس مشینری کو چلانے اے نصب کرنے کیلئے بزارول لوگ حرکت میں ہوتے ہیں تب جا کر کہیں یہ چھوٹا ساقیقہ روثن ہوتا ہے لیکن سورج کے اس نور کواللہ جارک و تعالی نے ضیاء کہا ہے ضیاء اس نور کو کہتے ہیں جس میں نور کے ساتھ حرارت بھی ہو کیونکہ چاند میں نوراتو ہے لیکن حرارت نہیں یہی وجہ ہے آپ چاند کی روشی میں بیٹھتے ہیں تو سائے کے بھتاج نہیں کیکن سورج کی روشنی میں سائے کے بھتاج ہوتے ہیں چا ندوسورج وہ ستارے ہیں جو ہارے لئے وقت کے ناپ تول کا ذریعہ میں زمانے کے مختلف حالات اور مختلف شکلیں ہیں البذااس

کی پیائش کیلے مختلف موازین درکار میں جارے پاس ایک زماندون رات ہے، صبح صادق وصبح کاذب ہے ظہر وعصر ہے اور اس طرح عشاء ومغرب ہے بیتمام اوقات سورج سے متعلق ہیں۔ مهینوں کے حساب کیلئے سورج کواگر معیار قرار دیا جائے تو بیہ معلوم نہیں ہوسکے گا کہ بیر مہینے کی ابتداء ہے یا وسط وانتہا ہے جبکہ اگر جا ند کومعیار بنا کیں تو بیاشکال نہیں آتا اگر جا ند نہلال کی صورت میں ہوتو اسکامطلب ہے مہینہ کی ابتداء ہے اگر بدر کی صورت میں ہوتو مہینہ کا وسط ہے اور اسکے غروب ہونے ے پند چلتا ہے میں بیند کا آخری حصہ ہے اللہ تعالی نے انسان کوخلق کرنے سے پہلے اس کا تنات کو آ داستہ کیا ہے دنیا میں زمانے کے حساب کیلئے وقیق ترین ذریعہ قبری ہے دریا دختگی دونوں کی مخلوق جا ندے مربوط ہے سورج کی نسبت جاند کے حساب سے جوسال بنمآ ہے وہ گیارہ دن آٹھ گھنٹے کم ہوتا ہاور ہرسال اس فرق کے نتیج میں ہر ۳۳ سال بعدر مضان المبارک اپنی پہلی گروش پرآ جاتا ہے۔ قری طریقہ ہے روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کیلئے جج کا مناسب موسم پیدا ہوتا ہے اس طرح سورج روز اند طلوع ہوتا ہے تو خداوند عالم نے تماز کوسورج سے مربوط کیا ہے اوراس وجہ ہے ہم چوہیں گھنٹوں میں نماز کے اوقات کا تعین کر سکتے ہیں جبکہ جیا ندھے نماز کے اوقات کا تعین نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ایام محاق میں جا ندگونہیں دیکھ سکتے۔اس لئے اگر نماز کو حیا ندہے مر بوط کیا جاتا تو بہت ی نمازیں چھوٹ جاتیں کیونکہ پورے ماہ میں چاند پر فرق پڑتا ہے جبکہ سورج کے طلوح ہونے ہے دن کا آغاز ہوتا ہے اور اسے دیکھنے کیلئے کسی مشقت و باریک بنی کی ضرورت تہیں ہوتی۔نماز ارکان وین میں ہے ہے جو کبھی ساقطنہیں ہوسکتی۔اس لئے خداوند متعال نے اسے مورج سے مربوط کیا ہے اس طرح پوری کا نگات میں ہر لمحہ خدا کی عباوت کی جاتی ہے۔

جاند کے مہینوں میں فرق:

جا ندز مین کے گروگروش میں سورج کے مقابل میں انتیس (۲۹)ون بارہ (۱۲) تھٹے چونتالیس

(۴۴) منٹ لیتا ہے چونکہ بیرحساب آئی و تیق صورت میں ہے کہ پڑتھ کیلئے میسرٹییں کہ وہ مہینے کی ابتداءاورانتہا کومعلوم کریں تواہل تقویم نے ایک مہینۂ انتیس (۲۹) دن اورایک مہینۃ تمیں (۳۰) دن کا قرار دیا ہے۔

چاند کے مہینے کہی ۱۲۹ور کھی ۱۳۹ دن کے ہوتے ہیں تین مہینے متصل ۲۹ دن کے بھی ہوتے ہیں چاند جب نکاتا ہے تو دھا گے کی مانند ہوتا ہے پھر بڑھ کرافق پر نمودار ہوتا ہے ہردن چالیس سے پچاس منٹ دیر سے نکاتا ہے پہاں تک کہ ۱۵ تاریخ کو کمل ہوتا ہے مشرق سے نکاتا ہے اور یہ سورج کے فروب ہونے کے موقع پر بیدا ہوتا ہے پھر ہردن دیر سے طلوع ہوتا ہے اور کم ہوتا جاتا ہے مہینے کی آخر میں پھردھا گے کی مانند ہوجاتا ہے۔

پھرایک یادودن نظروں سے عائب ہوجا تا ہے اس کے ظہور میں کم یازیادہ ہونے اور عائب ہونے سے جاند کے مہینے کے اول وآخر دنوں کا پتہ چاتا ہے۔ اس پرشریعت میں اعمال وعبادات مرتب ہوتے ہیں:

اورسورہ رطمن میں فرماتے ہیں کہ سورج اور جاند دونوں سے زمانہ پیدا ہوتا ہے زمین کی گردش کے بارے میں مندرجہ ذمیل آیات ملاحظ فرمائیں:

﴿السُّمس والقمر بحسبانِ ﴾ " مورج اورج إند (مقرره) حماب كي تحت بين " (رض /٥)

جبك مورة بقرة آيت ١٨٩ مين آياب:

﴿قل هي مواقيت للناس والحج

''کہدد بجئے: بیلوگوں کیلیے اور جج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہیں''

﴿ فعن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ "الهذاجوُّخُص ال مهيية ( رمضان ) مل حاضرر باس كا فرض ب كدوه روز ور كي " (بقر /٨٥) بقر ١٨٩٥)

﴿إِنْ رَبِّكُمُ اللَّهُ الذِّي حَلَقَ السَّمُونَ وَالأرضَ فِي سَنَّةَ ايَّامِ﴾ " يَقِينًا تَهُمَا رارب وه الله بجش

نے آسانوں اور زمین کو چھدنوں میں پیدا کیا''(ینس/۳)

منازل قمر

عِا مُدز مین کے گروگروش کرتے ہوئے بہت منازل سے گذرتا ہے۔ سورہ کیلین ۳۹:

﴿ والقدرة قرنه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ﴾ "اورچاند، اس كيليم في منزليس

مقرر کردی ہیں بہاں تک کدأن ہے گزرتا ہواوہ پھر بھوری سوتھی شاخ کے مانندرہ جاتا ہے'

﴿ والسقة مرنورًا وقدره منازل لتعلمواعد دالسنين والحساب ﴾ "اورجا ندكو چيك دى اوراس كى منزليس بنائيس تاكيم برسول كى تعدا داور حساب معلوم كرسكو" (ينس/ ۵)

ا مزل : برج حمل منطقه مجم سرطان

٣- منزل :برج حمل ....منطقة بطين

٣- منزل برج تور منطقه مجم ثريا

٧- منزل: برج تور ..... منطقه بجم د بران

۵\_ منزل: كولية الجيار.....منطقة هقعه

٦\_ منزل:برج توامين .... منطقه مجم هنعة

٧- منزل: برج توامين ....منطقهُ تجم مرزم ذراع مقبوضه

۸۔ منزل:برج سرطان ....منطقه بخم ننز

٩\_ منزل برج مرطان منطقه مجم اسد

١٠ منزل: برج اسد منطقه عجم رقبه

اا منزل: برج اسد ....منطقه بحم زبره

١٢\_ منزل: برج اسد ..... منطقه بجم ضرفه

۱۳\_ منزل: برج عذراء....منطقه تجم العوا ۱۳ منزل:عذراء منطقه بجم اعزل 10\_ منزل:برج عذراء.....منطقة مجم خفر ۱۱- منزل: برخ میزان ....منطقهٔ مجم عقرب ابرج عقرب....منطقة مجمكليل ١٨ منزل: برج عقرب ....منطقهُ مجم قلب ١٩ منزل برج عقرب منطقه مجم شوله ٢٠ - منزل برج قوس منطقه بجم نعامين ٣١\_ منزل:برج قوس .....منطقهُ مجم قلاده ۲۲ مزل: برج قوس سنطقه بحم معدد ان ٣٣ منزل برج قوس منطقه مجم سعد ملع ٢٧٠ منزل: برج قوس ..... منطقه مجم سعود ٢٥\_ منزل: برج توس .....منطقه بحم اغبيه ٢٦\_ منزل: برج قوس.....منطقه بمجم فرغ ۲۷ منزل:برج قوس منطقه بنجم منک فرس ۲۸\_ منزل: برج قوس....منطقهُ بمجم حوت عاندندکورہ بالااٹھائیس (٢٨)منزل ہے گزرتا ہے اگرمہینة تمیں دن کا ہے تو دودن محاق میں ر ہتا ہے اگر انتیس (۲۹) دن کا ہے تو ایک دین محاق میں رہتا ہے اس وقت انتہائی باریک زرداور قوس کی شکل میں مجور کی سوکھی شاخ کی مانندنظروں میں آتا ہے۔ ﴿ وحسع الشهر والقسر ﴾ "اورسورج جائد الكرايك كردية جائيس ك" (قيامة /٩)

والشهرس والقعربحسبان الهوري اورج اورج الد (مقرره) حماب كتحت إلى الرحمان المعام ١٩٩ النام المعام ال

تر مان: دن رات کی حرکت کانام زمانہ ہے زمین اپٹے گردایک رات اور ایک ون میں گردش پوری کرتی ہے اس طرح سورج کے گردحرکت پوری کرنے سے سال بنتا ہے ۔ ون اور رات خداوند عالم کی دونشانیاں ہیں رات کے ذریعہ دن کی روشنی کو مٹایا اور دن کود کیھنے کے قابل بنایا تا کہ انسان اپنے کسب ومعاش میں تکلیں ۔ ون رات کے اختلاف سے سالوں مہینوں اور دنوں کا حساب سمجھ سکتے ہیں ۔ زمانے کی اکائی زمین کی اپنے اور سورج کے گردحرکت سے بنتی ہے۔ شمی سال کانعین زمین کا سورج کے گردایک پورا چکراگانے سے ہوتا ہے جو کہ تین سو بینسٹھ (۳۱۵) ون میں مکمل ہوتا ہے جبکہ عطار دسیارہ جو کہ سب سے نزدیک ہے اٹھائی (۸۸) دن میں اپنائیک چکر پورا کرتا ہے اور پلوٹو جوسب سے دور کا سیارہ ہے جس کی رفتار سب سے کم ہے اس کی گردش سورج کے گرودوسو پیچاس (۲۵۰) سال میں پوری ہوتی ہے۔ سورج اپنے نوراورروثن ہے جاری معاونت کرتا ہے جس کی وجہ ہے ہم دن میں اپنے کسب معیشت کا بندو بست کرتے ہیں ،اس میں حرارت ومفید تم کی شعا کیں ہیں جو جاری زراعت کونمو بخشتی ہیں اور پیلوں کو پکانے میں معاون ہیں۔

چاندجس کی خداوند عالم نے منازل معین کی ہیں یہ ہردن ایک منزل طے کرتے ہوئے زمین کے گردگروش کرتاہے جس کا مدارسورج وزمین کے درمیان ہے ،ایک مہینے میں اس کی مختلف شکلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ جس کا مدارسورج وزمین کے درمیان ہے ،ایک مہینے میں اس کی مختلف شکلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ جس مہینے اوردن کا پیتہ لگاتے ہیں اوراس سے روزے کچ اورعبادات وغیرہ کے اوقات معلوم کرتے ہیں سورج وچاند میں زمین پرزندگی گزار نے والوں کیلئے کشر منافع ہیں جو کہ خدا کی نشانی نعمت اورفضل وکرم ہے۔ سورج اور چاند ستعقل حرکت میں ہیں اور بیا یک خاص مدارے نکلتے نہ گذشتہ زمان میں اس میں کوئی تغیر آیا ہے اور نہ حال میں کوئی تبدیلی و کیھنے میں آئی ہے یہ ہیش اسباب زندگی کوفراہم کرتے ہیں ، در حقیقت خدا نے اٹھیں مخرکیا ہے۔ سورة ابراہیم کی آیت ۳۳ میں آیا ہے کہ وہ بھیشہ بدستورد قبق اندازے میں طلوع وغروب کرتے ہیں:

﴿ وسنحرلكم الشمس والقمرد آئيين ﴾ "سورج اورج إند كوتمهار على مخركيا كداكا تاريط جاري بين"

خداد ندمتعال نے زمان کوعام انسانوں کی ضرورت کو مدنظرر کھتے ہوئے ہرعام وخاص کیلئے ایک سادہ محسوس شناخت کے ذریعے وضع کیا ہے۔

ا۔ دن ورات: دن ورات گرچہز مین کے گروش سے پیدا ہوتے ہیں لیکن انکا حساب سورج کے طلوع وغروب سے مربوط ہے۔ طلوع وغروب سے مربوط ہے۔

۲۔ مہینے: اجتماعی سیاسی اور بعض دین عبادات جیا ندے دابستہ ہیں جیا تدہی وہ واحد پہچان ہے جے ہرخاص وعام ان پڑھ پڑھے لکھے ورک کر سکتے ہیں کہ مہینے گا آغاز اور اختمام کب ہوتا ہے لہذا شریعت نے مہینے کوچا ندے مربوط کیا ہے۔

سے موسم: گری مردی زمین ہے وابستہ ہے زمین اپنی حرکت وضعی اورانقائی کے ساتھ (۲۳۰۵) اپنی گردش میں جھکا و رکھتا ہے جس ہے وہ قطب شالی جو بی اور خط استوائے قرب و بعد پیدا ہوتا ہے اس سے زمین پر سورج کی حرارت پر فرق پڑتا ہے یہاں ہے اہل زمین کیلئے سال مجریس موسم بدلتے رہے ہیں اسکی چارفصل بنتی ہیں چنانچہائی کو کمحوظ نظر رکھتے ہوئے پیدا وارکیلئے تقسیم بندی کی جاتی ہوئے بیدا وارکیلئے تقسیم بندی کی جاتی ہے۔

غرض زمان کی متیوں صورتیں منظومہ سمشی کے متیوں سیاروں سے وابستہ ہیں جوایک ووسرے سے بے نیاز نہیں ہیں۔

اگرہم اصحاب کہف کی مدت قیام کو جا تھ کے صاب ہے معلوم کرنا چا ہیں تو یہ مدت تین سونوسال بنتی ہے جنا نچہ بیرود نے ختمی مرتبت کے سوال کیا یہ تین سوسال بجھ ہیں آ گئے لیکن یہ تین سونوسال کیا ہے بنتے ہیں تو پیٹے برا کرم کے جواب ہیں ارشاد فر مایا تشکی حساب سے تین سوسال اور قمری حساب سے تین سونوسال ہی جنتے ہیں۔ دین اسلام ہیں حکست قرآن کے تحت مہینوں کو چا تھ ہے مر بوط کیا گیا ہے اگر جج کے مہینے کوسورج سے مر بوط کیا جاتا تو یہ ایک ہی موسم ہیں آتا ہ اگر گری ہیں ہوتا تو سر دعلاقوں کے لوگول کیلئے مشکلات پیدا ہوتی اور اگر مرد بول ہیں ہوتا تو گرم علاقوں کیلئے مشکلات پیدا ہوتی اور اگر مرد بول ہیں ہوتا تو گرم علاقوں کیلئے مشکلات پیدا ہوتی اور اگر مرد بول ہیں ہوتا تو گرم علاقوں کیلئے مشکلات پیدا ہوتی اور اگر مرد بول ہیں ہوتا تو گرم علاقوں کیلئے مشکلات سے مربوط ہونے کی وجہ سے قم ہرموسم ہیں آتا ہے اور بول ہر علاقے کے دہنے والے اسے ہرداشت کر لیسے ہیں۔ ای طرح آگر شعائز اسلام نماز ، روزہ ورج کو اگر شمنی وقمری دونوں سے مربوط کیا جاتا تو بھیب تصاد پیدا ہوتا مشلاً اوان کوئی لیس۔

﴿والشمس والقمرحسبانَّا﴾

"اس نے جا نداورسورج کے طلوع وغروب کا حساب مقرر کیا" (انعام/۹۴)

﴿الشمس ووالقمر بحسبانِ ﴾ "سورج اورجا تدا يك حماب كي إبتد ين ' ( رَضْن / ٥)

۸۷ سورج اور جا ندرونول جارے حساب کیلئے ہیں:

﴿يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقبت للناس والحج

''لوگ آپ سے جاندے ( گھٹے اور ہڑھنے کے ) بارے میں پوچھتے ہیں کہدد بیجئے: بیلوگوں کیلے اور ج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہیں' (بقرہ/۱۸۹) نیار/۱۵۳ انتہارہ ۱۸۲۸ مرار/۸۸

۵۔ سورج تعین اوقات تماز ہے:

﴿ اقع الصلوة لدلوك الشعس الى غسق البل وقران الفحر ﴾ " آپزوال آ فاب سرات كى تاريكى تك نماز قائم كرين اورنماز صبح بھى كەنماز تى كىلىھ گوائى كا انتظام كىيا گىيائے (اسراء/ ٨٨)

منظومہ مسی : ہماری منظومہ شمی مجرح نتانہ کا ایک حصد ہے بیابی جگدنو سیاروں اور ۵۳ چاندوں سمیت سورج کے گردگردش کرتے ہیں ذیل میں ہم ہرایک سیارے اور اس کے سورج کے ساتھ مفاصلہ کا ذکر کریں گے۔

ا۔ عطارد: یہ سورج ہے متوسط فاصلے پر واقع ہے یہ ۳۷ ملین میل کے فاصلے پر ہے یہ ۸۸ دن میں سورج کے گردگردش پورا کرتا ہے اس کا کوئی چانڈ نیس ہے میرچاند ہے بھی چھوٹا سیارہ ہے اس کی اپنے گردکی گردش اور سورج کے گردگردش ایک ہی ہے۔

۲- زہرہ: اس کا بھی چاند نہیں ہے اور سورج سے متوسط فاصلے پرواقع ہے۔ سورج ہے۔ ۱۷۔ ۲۷ ملین فاصلہ پر ہے یہ ۲۲۵ دن میں اپنا دورہ مکمل کرتا ہے یہ جم اور کثافت کے حوالے سے زمین کے مرابر ہے۔

س۔ مربخ: یہ بھی سورج ہے متوسط فاصلے اسماملین میل دور ہے وہ ۱۸۸ دن میں سورج کے گرد اپناد در مکمل کرتا ہے مربخ کے دوجیا ندہ۔

۳- مشتری: مشتری بھی سورج ہے ۳۳ ملین میل کے فاصلے پر ہے وہ اپنا دورہ ۱۱ سال ۹ مہینے میں کلمل کرتا ہے مشتری منظومہ مشمی میں سب سے بڑا سیارہ ہے اسکے لیے ۱۶ جا ندکشف کیے ہیں۔ ۵۔ زحل: سیجھی سورج ہے ۸۸۸ میل کے فاصلے پر ہے بیا پنا دورہ ۲۹.۵ سال میں پورا کرتا ہے یہ جم کے لحاظ ہے مشتری کے بعد بڑا سیارہ ہے اس کے لئے علاء نے ۲۰ چاند کشف کیے ہیں

۲۔ اورانس: اورانس بھی سورج ہے ۱۸۷ ملیین میل کے فاصلے پر ہے وہ ۸۸ سال میں سورج

گردا پنادورہ پورا کرتا ہے اس کے ۱۵ چاند ہیں۔

کے گردا پنادورہ پورا کرتا ہے اس کے ۱۵ چاند ہیں۔

کے لیٹون: تقریباً ۱۳۴۴ سال تیل کشف ہوا ہے بیسب سے جمیل دھین زرد رنگ کا سیارہ

ہے۔ بیسورج سے ۲۵۰۰ ملین میل کے فاصلے پر ہے زمین کے ۲۰ برابر گنا ہے بیر ۱۹ سال میں

ایک دورہ کھمل کرتا ہے اس کے ۱۸ چاند ہیں سب سے بڑے چاندگور ایٹون کہتے ہیں۔

۔ پلوٹو: یہ سورج ہے ۳۹۲۲ ملین میل کے فاصلے پر واقع ہے بیا پنادورہ ۴۴۸ سال میں کمل کرتا ہے بیسورج کے گردسب سے طویل کرتا ہے بیسب سے چھوٹا سیارہ ہے ابھی تک بیدا یک معمد ہے بیسورج کے گردسب سے طویل مدارات پر چلنے والا ہے۔

## حضرت ابراجيم عليه السلام اورجھوٹ:

جس نبی کی شان میں قرآن کریم نے فر مایا ابراھیم صدیق تھاس کے بارے میں تورات میں لکھا
ہے جب حضرت ابراھیم مصر میں واخل ہوئے تو چونکہ سارہ ایک حسن جمال کی مالک تھی البذا حاکم
مصر کی نظر سے بچانے کیلئے اپنی بیوی سے سیکہا اگرتم سے میر سے بارے میں پوچھے تو کہنا سے میرا
بھائی ہے اور میں کہوں گا یہ میری بہن ہے حضرت ابراھیم نے خود جھوٹ بولا اور بیوی کو بھی جھوٹ
بولنے کی دعوت دی ہے۔

پیغیبراسلام سے ایک روایت منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت پراہیم نے اپنے دور نبوت میں تین جنوٹ بولے ہیں جومندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ جب ابراہیم طیل نے بت خانے میں جا کرتمام بتوں کوتو ڑااور کلہاڑی کوبڑے بت کے گلے

میں ڈال کر بت خانے سے نکل آئے تو لوگوں نے انھیں بلاکر پوچھا آپ نے ہمارے بنول کوتو ڑا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے بیکا منہیں کیا بلکدان کے بڑے نے ایسا کیا ہوگا جبکہ بنول کوتو آپ ہی نے تو ڈا تھااس طرح آپ کا یہ کہنا''اس بڑے بت نے دوسرے بنوں کوتو ڑا ہوگا'' یہ جھوٹ ہے۔

۲۔ جب قوم میلے میں جار ہی تھی تو اُنھوں نے حضرت ابراہیم طیل اللہ علیہ السلام سے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو حضرت ابراہیمؓ نے ستاروں کی طرف دیکھے کرفر مایا میں مریض ہوں جبکہ وہ مریض ندھے۔

۔۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے نکل کرارضِ کنعان اور وہاں سے آپ مصری طرف گئے تو آپ نے اپنی زوجہ سارہ سے کہا اگر بیلوگ آپ سے پوچیس آپ کون ہیں تو آپ جواب ویں میں ان کی بہن ہوں اور خود حضرت ابراہیمؓ نے بھی کہا کہ بید میری بہن ہیں ای طرح ایک اور موقع پرارضٌ ''جرار'' کے مالک سے بھی ایسا ہی کہا۔

اس طرح حضرت ابراہیم نے تین جھوٹ بولے ہیں جمارے ہاں ایک گروہ دین ہیں "دیدہ دجائی" کا حامل ہے بینی وہ دین کوصرف ایک آ کھے ہے ویکھتے ہیں جیسے ان کی دوسری آ کھ بالکل اندھی ہو، شاید بدلوگ اپنے کانوں کے سلسلہ میں بھی ایسے بی ہوں یعنی ایک کان سے سنتے ہوں اور دوسرے سے بہرے ہوں ان لوگوں کی نظروں اور ان کے صفحہ ذبن سے پیٹیمراسلام کی وہ مشہور ومعروف حدیث غائب ہوجاتی ہے جس میں آپ نے فرمایا میں تبہارے درمیان" دوگرال فقد رچزیں چھوڑے جار ہاہوں اور تم صرف ای وقت گرابی سے محفوظ رہ سکتے ہوجب تم ان دونوں سنتے قطعیہ ہے "کیکن بیلوگ نہ تو استدلال کیلئے اور نہ بی روایات کی صحت وسقم کوجا نیخے دوسری سنتے قطعیہ ہے" کیکن بیلوگ نہ تو استدلال کیلئے اور نہ بی روایات کی صحت وسقم کوجا نیخے میں جسے لئے آتر آن سے تمسک کرتے ہیں گویا وہ صرف حدیث بی کوسینے سے لگائے ہوئے ہیں جیسے ان

کے نزدیک حق وباطل میں تمیز کی یہی واحداور قابل اعتاد کسوئی ہے اس گروہ کے افراد جب یہ سفتے ہیں حدیث کے ضعیف اور جعلی ہونے کا خدشہ و احتال رہتا ہے تو وہ فوراً بے قابوہ وجاتے ہیں اور کہتے ہیں اگراہیائی ہے تو چرا پ تمام حدیثوں کو کھینک دیں یعنی جب ان کے مطلب اور کہتے ہیں اگراہیائی ہے تو چمل ہونے کی بنا پر مستر دہوجائے تو حقائق کے سامنے سرتناہیم ٹم کرنے اور پہندگی حدیث ضعیف یا جعلی ہونے کی بنا پر مستر دہوجائے تو حقائق کے سامنے سرتناہیم ٹم کرنے کے بچائے غصہ و ناراضکی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

حدیث پیغیرا کرم گل ہے اور پیغیر عصمت کے مالک ہیں تو پھر کیوں وہ نبی جنسیں خدانے اولی العزم پیغیرا کرم گل ہے اور پیغیر عصمت کے مالک ہیں تو پھر کیوں وہ نبی جولوگ حضرت ابرا ہیم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انھوں نے تین جھوٹ ہولے ، اُن کی اس غلط سوج و فکراور غلط بیانی کی اصل وجدا نکا اسلام شنای اور پیغیر شنای کے سلسلہ میں قر آنِ کریم کو بالکل اہمیت نہ دینا ہے بلکہ انھوں نے قر آن کو پیسر نظرا نداز کیا ہے ۔ انھوں نے جو دوآیات پیش کی ہیں ان میں پہلی آیت میں کسی بھی حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ ہولئے کے بارے میں شائیہ تک نہیں ہوتا کیونکہ حضرت ابراہیم نے فور اقوم ہے کہا" بڑے بت نے کیا ہے اگروہ بات کرے تو پو چھ کسی نہوں کے حوالے ہوگا کے جو اس کی طرف ہوتا کہ میں بی پھی جوالے ہوا کہ جو بات کرے تو پو چھ کی بی ای کی طرف کیون کی تھوٹ کی ہوئی ہوئی ہوئی کی جو اس کی مرتب کی جھی جانے ہوا ور مشکلات میں اس کی طرف رجوں کرتے ہوا ہو جبکہ بیر شکل بھی خود انھیں بنوں سے متعلق ہے تو جمہیں چا ہے کہ جب ان کا برا موجود ہوتا ہی ہوئی ہوئیں بنوں سے متعلق ہے تو جمہیں چا ہے کہ جب ان کا برا اموجود ہوتا ہی سے بھی جانے ہوا کہ سے بید ایک قسم کا برا ایم علیہ السلام نے بیت برستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا کہ تھا کہ تھا کی کیا کیا کیا گوئی گوئی کو کیا گوئی کی کے دورائی کو کیا گوئی کو کی کے بعل کیا تھا کی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کے دورائی کی کی کیا گوئی کی کیا گوئی کی کیا گوئی کی کی کیا گوئی کی کیا گوئی کی کی کی کی کیا گوئی کی کی کی کی کیا گوئی کی کی کی کی کی کیا گوئی کی کی کی کی ک

جہاں تک دوسرے موقع کا تعلق ہے جب حضرت ابرا جیم نے میلے میں جانے سے انکار کے موقع پرستاروں کی و کیھتے ہوئے فرمایا کہ میں مریض ہوں ۔(اس سلسلہ میں بعض کا کہنا ہے کہ حضرت ابرا جیم اس وفت ایک طرح کے زکام اور کھانی میں مبتلاتھے) یہاں ہم کہہ کتے ہیں کہاس زمانے کے لوگ جہاں ایک طرف بت پرسی میں غرق تنے وہاں وہ ستاروں کوبھی نفع ونقصان کاما لک سیجھتے تنے چنانچہ هفرت ابراہیم نے انھیں ایکے بتوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ان کی بوقو فی کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ میں روحانی طور پر بیار ہوں میر کی روح مریض ہے۔ ابراہیم سرزمین ملک بڑار میں:

بيهلاقة قارس اورشور ميس واقعه ہےشپرمصرےعراق جائيس توراستے ميس ملک جز ارنامی ایک آبادی ہے حصرت ابراهیمؓ جب یہاں ہنچےتو خوفز وہ ہو گئے یہاں کا بادشاہ ان کی زوجہ کی خاطرانہیں تمل کردے گاچنا نیڈنل ہے بچنے کے لیے صفرت ابراھیم نے کہا یہ میری بہن ہے حضرت سارہ کی خوبصورتی کی وجہ سے بادشاہ نے انہیں جبری اٹھوالیا اور جب رات کوان کے قریب جانا جا ہا تو ایک بہت ہی خوفناک اور ڈرؤنا خواب دیکھا جس ہیں اے کہا گیا تواس عورت کی وجہ ہے مرجائے گا۔ بيقصة تورات كاخودساخته بيجس كاقرآن كريم ميس كوئي اشاره تكثيب ملتا اس قصه كےخودساخته ہونے کی ایک دلیل تو بیہ کے جب سارہ مصر میں تھیں توان کی عمرستر سال تھی اور جس دور میں وہ سرزیین الی ما لک بیس پینچیں اس وقت ان کی عمرنو ہے سال تھی میمکن نہیں وہ بادشاہ جوعیش نوش میں متغزق ہووہ کسی ایسی عورت ہے عشق کرنے لگے جس کی عمرای نوے سال ہوگویا پہ قصدا نبیاء کے بارے میں تورات کے خوداسا خت قصص میں ہے ہوانہوں نے نکاح محارم کو جائز قر اردیے کے لیے بنایا ہےاس قصے کے جھوٹے ومن گھڑت ہونے کی دوسری دلیل بیہ بادشاہ کواس سے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی عورت کسی کی بہن ہویا بیوی ، تیسری دلیل ابراھیم کہ جنکے بارے میں اللہ تبارک نے فرمایا ہے ہم نے ان کورشد و ہدایت اورعقل عطا کی ہے وہ ایسے ظالم وجابر حکران کے شہر میں کیوں داخل ہوں جہاں ان کی عزت و ناموں کوخطرات ہے دو چار ہونے اور ان کے قل کا قو کی امكان بو\_ اس قصے کے خودساختہ ہونے کی چوتھی دلیل وہ بت شکن ٹڈرو پیباک ابراھیم جنہوں نے بت پر کق کونیست و نابود کرنے کے لیے تاریخی مزاحمت و مقابلہ کی راہ اپنائی اوراس مزاحمت و مخالفت پر نارٹمرود میں جانا گوارہ کرلیا۔ان کے لیے یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے وہ بغیر مزاحمت کے اپنی ناموں کو بادشاہ کے کارندوں کے ہاتھوں میں جانے دیں ان سوالوں کا جواب تکلفات اور مخدوش دلاک ہی سے دیا جاسکتا ہے گویا تمام دشمنان اسلام کے لیے ان سوالوں کا حقیق سچا اور قابل قبول جواب دیتا ممکن نہیں۔

قصة ابرابيم خليل الله عليه السلام

علماء ماہرین انساب کے تحت ابراہیم کانسب ابراہیم بن تارخ یا تسارخ بن باحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عاہر بن شالخ بن ارفیشذ بن سام بن نوح ہے۔

ماہر مین علاء لغت عرب کے مطابق ابراہیم کلہ بجمی ہے علاء انساب کی تحقیق کے مطابق آپ کے والدگرامی کا نام تسارخ ہے شخ جامعۃ الازھر سید محد طبطا وی اپنی کتاب القصہ فی القران کے صفحہ کا ایرائی کی کتاب القصہ فی القران کے صفحہ کا ایرائی کی کتاب القصہ فی القران کے صفحہ کا ایرائی کی سلسلہ نسب کے بارے میں بول رقم طراز ہیں ابراہیم بن تارخ یا تسارخ بن نا حور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر بن سام بن نوح علیہ السلام تسارخ کے بال تین بیٹے بیدا ہوئے ابراہیم ، ناحور اور حاران اور حاران سے لوط علیہ السلام پیدا ہوئے ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جھزت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریبا تین بڑارسال کا عرصہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے اس سلسلہ نسب کو اہل تاریخ نے اپنی کتب میں بیان کیا ہے اس طرح ان کے ذکر میں ہے جھزت ابراہیم ، ناحورا ورحاران تھے پھر حاران کے بال حضرت لوظ پیدا ہوئے ابرائیم ، ناحورا ورحاران تھے پھر حاران کے بال حضرت لوظ پیدا ہوئے ابرائیم ، ناحورا ورحاران نے وہیں وفات درمیان پیدا ہوئے واران نے وہیں وفات درمیان پیدا ہوئے حاران نے وہیں وفات درمیان پیدا ہوئے حاران نے وہیں وفات کے اللہ کا کو کرتا ریخ سیر واخبار میں موجود ہے ۔ حافظ ابن عساکر کلکھتے ہیں کہ تسارخ پائی ان کے حالات کا ذکر تاریخ سیر واخبار میں موجود ہے ۔ حافظ ابن عساکر کلکھتے ہیں کہ تسارخ

ا پنے بیٹے ابراہیم اوراس کی زوجہ سارااورابراہیم کے بھتے لوط بن حاران کے ساتھ سرزین بابل سے سرزیٹن کنعان کی طرف آگئے اور کنعان کے علاقہ حاران میں قیام پزیر ہوگئے وہیں ابراہیم کے والدگا ۲۵۰ سال کی عمریش انتقال ہوا حاران سے بیلوگ بیت المقدس کی طرف نتقل ہوئے جو شام کا علاقہ تقاالی شام بھی شال کی طرف توجہ کر کے سات ستاروں کی پوجا کرتے تھے بہی وجہ ب کہ ومشق کے درواز وں پرایک ستارے کا ہیکل نصب ہے جس کیلئے ستارہ پرست عیدمناتے اورا پی نذورات پیش کرتے تھے۔

اس وقت ابراہیم ،ان کی زوجه اور حضرت لوظ کے علاوہ روئے زبین پر جولوگ آباد تھے وہ سب
کافریخے علاء اور ماہرین کے نزدیک حقیقی باپ کے نام کے تعین میں اختلاف ہونا ایک عادی اور
متعارف بیرت ہے خاص طور پر جہاں زمانہ تاریخ نو یکی ضبط احوال وغیرہ سے پہلے زمانہ ہے متعلق
ہو۔اس حوالے ہے بعض تاریخ و بیرت کے لکھنے والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا
نام' آرز' بنایا ہے جواس زمانہ کے مشہور ومعروف بت ساز تھے۔ابراہیم علیہ السلام کی تمام کوششیں
نام' آرز' بنایا ہے جواس زمانہ کے مشہور ومعروف بت ساز تھے۔ابراہیم علیہ السلام کی تمام کوششیں
المیار کیا جبکہ بعض دیگر محققین اور ماہرین نے آپ کے باپ کا نام'' تمارخ'' بتایا ہے قرآن سے
نام کا تعین کرنے میں محققین کو مشکل چیش آئی اور یہ اختلاف نظر ای وجہ ہے آگر ہم خود آیات کو
نام کا تعین کرنے میں محققین کو مشکل چیش آئی اور یہ اختلاف نظر ای وجہ سے ہاگر ہم خود آیات کو
ایک دوسرے سے ملائیں تو شاید ہمیں اس سلسلہ میں قرآن کا نقط نظر معلوم ہوجائے۔
ایک دوسرے سے ملائی تو شاید ہمیں اس سلسلہ میں قرآن کا نقط نظر معلوم ہوجائے۔

آپ کی جائے ولادت ہابل جبکا ذکر سور ہ بقرہ آیت ۱۰ میں آیا ہے وہاں ایک علاقہ جبکا نام'' اؤر'' تھا آپ پیدا ہوئے سید جگہ عراق میں دجلہ وفرات اور کر بلا و ہاشمیہ کے درمیان واقع ہے۔ حضرت نوش کی کشتی میہاں رکی اور آپ نے میہاں قیام کیا میہاں ہے ہی آپ کی نسل پھیلی ، ہابل کا شاراس وقت سرمبز وشاداب اور نفتوں سے پُر سرز مین میں ہوتا تھازندگی کے وسائل کی فراوانی اور

كثرت مال ودولت كى وجدا اس اوقت كے انسان بھى اخلاقى حوالے ہے بيت اور برى عا دات میں غرق تھے اخلاق فضیلہ ان میں ناپیداور اعلیٰ اقدار کا فقدان تھا قر آن کریم نے جسطرح دیگر اقوام وملل کی نابودی کی علت عیش وعشرت ،خداے غفلت ، بت برتی اورطاغوتوں کے سامنے خضوع كوقرار ديا ہے اى طرح بيقوم بھى مادى عيش وعشرت ميں محوشى ان يرايك ظالم و جابر بادشاه حاكم تفاجس كا نام نمرود بن كنان ثفا بقصص قرآن وانبياء كے تحت حضرت ابراهيم عليه السلام جس طاغوت کے زمانے میں مبعوث ہوئے اور جس ہے انھول نے مقابلہ ومبارز ہ کیااہے نمر وو کے نام ہے یاد کیا جاتا ہے میکلم عبرانی ہے جس کا معانی بڑا طاقت اور قدرت مند کے ہیں بیقوش بن حام بن نوح کا بیٹا تھاوہ شکار میں بڑا ماہر تھا ایک قول کے تحت اس نے باہل کو بنایا ہے جنانچہاس کوایک عرصے تک زمین نمرود کہا جاتا تھاسورہ بقرہ آیت ۲۵۸ میں اس کا نام لیے بغیراس کی طرف یوں اشارہ کیا ہے کہ وہ تخف جس نے حضرت ابراھیتم ہے اس کے رب کے بارے میں مناظرہ کیا: ﴿ الم تسرالي اللذي حاّج ابراهيم في ربه ﴾ " كيا آپ في الشخص كاعال نيس و يكها جس في ابراہیم ہےان کے دب کے بارے میں جھگڑا کیا'' کیکن فقص انبیاءاور دیگر قصے کہانیوں میں نمرود کو بہت او نیجا کر کے پیش کیا ہے لیکن سورۂ بقرہ آیت ۲۵۸ سے پینہ چلتا ہے جتنا اس کے قدرت و توانائی اورسلطنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے اسکی کیفیت ونوعیت وہنیں ہے لہذا قرآن کریم نے اس کے نام لینے ہے گریز کیا ای طرح جب حضرت ابراهیٹم کوآگ میں بھیکنے کا فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ بھی قرآن میں نقل ہے'' قوم نے کہا ہے''اور ریجگی ٹاہت نہیں ہےنمرود نےخود کو''ال'' کی جگہ ب پیش کیاجس طرح فرعون موی نے اپ قوم سے کہاتھا:

﴿ماعلمت من الهِ غيرك ﴾﴿اناركم الاعليٰ﴾

طاغوت مجہول: قر آن تکیم نے اس سرکش وطاغی انسان کا نام بتائے ہے گریز کیا ہے۔ تا کہ آنے والی نسلوں پریہ بات واضح وروثن ہوجائے کہ نمرودا پنی سلطنت وحکومت اور تمام تر طالت و

قدرت کے باوجوداراد کا دمشیت البی کے مقابلے میں ابراھیم طیل کے قاطعانہ دلائل و براہین کے ما سنے ایک مجبول الحال انسان ہے اور جو بھی جب بھی وین حقیقی کے مقابلے میں آئے گا اور اس پر عمل ہے گریز کے بہانے تراشے گا، وہ نمرود کی طرح بے نام دنشان ہوجائے گا اور قدر دمنزلت کی بجائے تاریخ اسے ایک قابل نفرت اور نا قابل ذکر انسان کے طور پر متعارف کروائے گا۔ قرآن کریم کی سورهٔ بقره آیت ۲۵۸ میں اس بادشاه کی طرف بول اشاره کیا گیا ہے: "اے محدً" آ پنہیں جانتے اس شخص کوجوابراھیم کے ساتھ اپنے ہی خالق اور وجود باری تعالی کے بارے میں مناظرہ پراتر آیا''۔قرآن نے ایک اشارے کے ساتھ اس کی ایک صفت بیان کی ہے،جس ہے یت چٹنا ہے کہ وہ اپنے دور کا بادشاہ تھا۔قرآن نے فر مایا اللہ رب العزت نے اے ملک وسلطنت اور دولت عطا کی حضرت ابراهیم علیه السلام ہے جوسوال کیا، وہ انتہائی سادہ اور واضح تھا ایک بادشاہ کا ابراہیم علیہ السلام جیسی عقل ومنطق و بربان ہے بات کرنے والی ہستی ہے ایہا سوال کرنا جس کا جواب ایک عام اور سادہ انسان یہاں تک کہ طفل مکتب ہے بھی پوشیدہ نہیں ،اس کی جہالت وسفاحت اور غرور و تکبر کی علامت ہے چٹانچہ اللہ نے اپنے کلام میں اس کے سوالیہ فقرے کا ذ کرکرنا بھی متاسب نہ سمجھا، ابراھیم علیہ السلام کے جواب سے معلوم ہوتا ہے اس نے ابراھیم علیہ السلام سے یو چھاتمہارارب کون ہے تواہرا ہیم نے جواب دیاوہ جوتمام موجودات کوموت اور حیات دیتا ہے وہی میرارب ہے۔ دیگر موجودات الہی کے برعکس موت وحیات دوالی پیچیدہ مخلوقات ہیں ، جدیدعلمی دور کے محققین بھی علمی انکشافات کے بلندیا نگ دعوے کرنے کے باوجوداس حقیقت ے آثنانہ ہو سکے۔ ہر چیز کی برگشت مٹی ہاور مٹی میں حیات نیا تاتی کیسے آئی، پھر حیات نیا تاتی كاندر حيات حيواني كيم بيدا موكى ، حيات حيواني مين حيات انساني كيم اوركس طرح بيدا مولى ، علمائے جراثیم اور مائیکروشناس ان انتہائی چھوٹی اور آئکھ نے نظر نہ آنے والی چیزوں کو کشف کرتے میں لیکن مائیکروسکوپ سے نظرآنے والی پی تلوق کیسے بیدا ہوئی اوراس میں بی حیات کہاں ہے آئی،

ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس طرح جب ایک ہنستا کھیتا چتا پھر تا انسان و کیستے د کیستے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اسے موت کیسے آئی اور کس طرح انسانی جسم سے حیات کا خاتمہ ہوتا ہے آئی گہرائیوں میں جانے والے بھی اس سے نابلد ہیں انسانی جسم سے دوح تھانے کے بعد جب اس کا جسم بے مس وحرکت ہوجا تا ہے تب دوسرے انسانوں کو بہتہ چلتا ہے اسے موت لاحق ہوگئی ہے لیاں موت اسے کہاں سے آئی ، کیسے آئی اور اسکی روح جسم سے کیسے جدا ہوگئی ہے بات ابھی تک معمدے۔

حضرت ابرہیم علیہ السلام کے مقابل کھڑے ہونے والے طاغوت نے خودگوموت وحیات پر قادروقابض ثابت كرنے كيلئے ايك انسان سزايا فتہ جے سزائے موت سنائی گئ تھی كوآ زاد كر كے بيہ دعویٰ کیا وہی ہے کہ جو دوسروں کو زندگی دیتا ہے اور پھرا کیک آزاد اور غیر قصور وارانسان کوتلوار کی کاٹ نے تل کرنے کے بعد یہ ومولی کرنے لگا اس کے مرنے سے سیٹابت ہو گیا کہ میں جے جاہتا ہوں موت دیتا ہوں اور جے حیابتا ہوں زندگی وحیات بخشا ہوں وہ بے وقوف بادشا ہ تو تھا مگراس پر یہ آسان ی بات بھی واضح نہیں موت اور قتل میں لامتنا ہی فرق ہے اس نے تو ایک شخص کوقل کیا جس کے نتیج میں اے موت لاحق ہوئی۔ اگر کوئی قاتل ہے دمویٰ کرتا ہے کہ وہ موت دینے پر قدرت رکھتا ہے تواہے جاہے کدوہ یہ ثابت کرے کدوہ کسی گوٹل کرنے یا قبل کر دانے کے بغیر جب کہتا ہے کہ فلال كوموت آ جائے تواہے موت آ جاتی ہے جوموت دینے پر قادر ہووہ تو تعدی وتجاوز اورجسمانی اذیت کے بغیرجسم ہے روح کو جدا کر لیتا ہے جب نمرود نے چٹم بندی اور ڈبان بندی ہے قل کو موت دکھانے کی کوشش کی تو حصرت ابراہیم علیہ السلام نے احتجاج کارخ موڑتے ہوئے اس سے کہا میرارب سورج گوششرق ہے نگالتا ہے اگر تواپنے دعوے میں سچاہے تواہے مغرب سے طلوع کر سخروكها به

اسکی نظر میں انسان ایسے تھے جیسے ایک چوپان کی نظر میں اس کے مال مولیٹی ۔ یعنی ہرانسان اس

کے نزد یک ایک حیوان کی حیثیت رکھتا تھا لہذا ہے جب چاہتا اپنے استفادہ کی خاطرائے خم کردیتا۔
ابراہیم وہیں مبعوث بہ رسالت ہوئے اس کی تائیدآیات قرآنی ہے ملتی ہے کیوفکہ آپ کی جائے
بعث بت و بت پری کے انتہائی عروج کی جگہ تھے لہذا آپ نے دعوت کا آغاز بتوں کے مخالفت
سے کیااس کے بعد آپ وہاں ہے ججرت کر کے بیت المقدس کی طرف گئے اور بیت المقدس سے
آپ نے سرزمین مقدس مکہ تکرمہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں آپ نے کعبہ بیت اللہ کی تعمیر نوکی۔
افرادی عناصر یعنی آپ کی آغاز بعث سے لے کرافتام تک جن افراد سے تعلق ہواا کاوروگر وہوں
بیں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

پہلا گروہ: جوآپ کی نبوت کے حامی یا مدافع تھے جن کاذ کرقر آن کریم میں آیا ہے: (۱) لوط، (۲) سارا، (۳) اساعیل، (۴) اسحاق، (۵) ملائکد

دومرا گروہ: کہ جنوں نے آپ کی رسالت کی بھر پورمزاحمت کی جیسے ا۔ آزر ۲۰ یفرود ابراہیم علیہ السلام کی بتو ل کے خلاف سرد جنگ ہے بت شکنی تک:

حضرت ابراہیم فطرت سلیم کے مظہر جلی تھے جب ان کی نظریں فطرت سلیم کے خلاف چہروں پر پڑی آپ نے تو حید پرتی کی جگہ بت پرتی کود کھے کرسب سے پہلا خطاب جس سے کیاوہ آپ کے چھاتھ آپ نے اپنے بچاسے کہا آپ ایس چیزوں کی کیوں پرسٹش کرتے ہیں جونہ من سکتی ہیں نہ د کھے سکتی ہیں جو کام آپ کررہے ہیں سے در حقیقت شیطان کی پرسٹش اور رخمن کی نافر مانی ہے ، مجھے خوف ہے کہ خداا پے عذاب کی لہیٹ میں آپ کونہ لے لے جیسا کہ سورہ مریم کی آیت ایم:

﴿ اذ قَالَ لابيه بِابت لَم تعبدُ ما لا يسمع ولا يبصرولاً يغنى عمنك شيئا ﴾ "جب انہول نے اپنے باپ سے کہااے ایا آپ اے کیوں پوجتے ہیں جونہ سننے کی اہلیت رکھتا ہے اور نہ و کھنے کی اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کرتا ہے '۔ ترجمہ:"اور چھنیں ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہے عقل کامل عطا کی تھی اور ہم اس کے حال ہے واقف و باخبر متھے۔جب انھوں نے اپنے باپ (جیا)اورا پی قوم سے کہا: یہ مورتیال کیا ہیں جن کے گروتم جمع رہتے ہو؟۔ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ داداکوان کی لوجا کرتے پایا ہے۔ابراہیم نے کہا: یقیناتم خود اورتہارے باپ دادابھی واضح گراہی میں مبتلا ہیں۔وہ كنے لكے: كيا آپ مارے ياس حق كرآئ بين يا بيدوه كوئى كرد بي بين؟ -ابرائيم نے کہا: بلکے تمہارارب آسانوں اورز مین کارب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیااور میں تم سب یراس بات کا گواہ ہوں اور اللہ کی قتم اجب تم یہاں ہے پیٹے پھیر کر چلے جاو کے تو میں تہارے ان بتول کی خبر لینے کی تدبیر ضرور سوچوں گا۔ چٹانچہ ابراہیم ؓ نے ان بتول کوریزہ ریزہ كرديا سوائے ان كے بڑے (بت) كے تاكہ اس كى طرف رجوع كريں۔وہ كہنے لگے:جس نے ہمارے معبودوں کامیرحال کیا ہے یقبیناوہ ظالموں میں ہے ہے۔ کچھنے کہا: ہم نے ایک جوان کوان بتوں کا (برے الفاظ میں ) ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جے ابرائیم کہتے ہیں۔ کہنے لگے: اے سب کے سامنے پیش کروتا کہ لوگ اسے دیکھ لیں۔کہا:اے اہراہیم! کیاہارے معبودوں کا یہ حال تم نے کیاہے؟ ابراہیم نے کہا: بلکہ ان کے اس بوے(بت)نے الياكياب سواس سے يو چولوا كريد بولتا ہو۔ بيان كروه اين مغيركي طرف يلنے اور كينے لگے:هیقناتم خودہی ظالم ہو۔ پھرانھوں نے اپنے سرول کو پنچے کرلیا (اورابراہیم ہے کہا: )تم جانة ہوك بينين بولنے ابراہيم نے كہا: تو پحرتم الله كوچھوژ كراضي كيوں يوجة ہوجوتهين نه كوكى فائده پہنچا سكتے ہيں اور نه نقصان؟ - تف ہوتم پراوران معبودوں پر جنھيں تم الله كوچيوژ كريوج بوكياتم عقل نبيس ركت ؟ - وه كينج لك: اگر تهبيس كچه كرناب تواس جلادواورائي خداوَل كي نصرت كرويهم في كها:اح آك إشتدى بوجااورابراتيم كيك سلامتی بن جاادرانھوں نے ابراہیم کے ساتھ اپنا تر بہاستعال کیالیکن ہم نے خودانھیں نا کام

بناديا" (انبياء/١٥٦٠٥)

ابراہیم علیہ السلام کے سوالیہ انداز بین بیک وقت استفہام، اعتراض اور باطل کا غماق اڑا نا شامل تھا ابراھیم علیہ السلام ابھی ایک تازہ نو جوان ہیں اس اجتماعی بیں واحد و یکتا ہیں لیکن اپنی عقل وفراست سے ان لوگوں ہے ایک ایسا سوال کرتے ہیں کہ پوری قوم جیران وسرگردان ہوتی ہے اور بہانہ سازی پراتر آئی ہے ابراھیم علیہ السلام نے اپنے سوال سے انکی عقل وفکر کو چیلنج کیا اور اینے اس مختصر جملہ ہیں آپ نے چند نکات اٹھائے:

ا۔ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے اس پھر کے سامنے تم خضوع وخشوع اورشکستگی میں کیول جھکے پڑے ہو۔اس پھرکی کیا حقیقت اور قدر وقیت ہے۔

۲۔ بیپقرتمہاری زندگی میں کیا شبت کردار رکھتاہے۔ ت

۱۔ یہ پھر دوسرے پھروں کی بہنست جنگی تم پوجانہیں کرتے کن امتیازات کا حامل ہے، کو نے اسرارا سکے اندر پوشیدہ ہیں اسکی موجودہ شکل وصورت اس کی اپنی بیدا کردہ ہے یا اسکے بنانے والے تم ہوا یک عابدا در معبود میں کیا رشتہ ہونا چاہیے اسی طرح معبود عابد کی زندگی میں کیا کر دار رکھتا ہے میدہ مختصر سوالات ہیں جوابراھیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیے اورانھیں جنبش دی۔

جواب قوم:

قوم کے تجربہ کاراوراہل حل وعقد نے اس نوجوان کے حکمت سے پُرسوالات کا ایک ہی اجتمانہ جواب دینے پراکتفاء کیااوروہ بھی جوعقل ومنطق سے عاری اوروجدان سے کوسول دورتھاانھوں نے کہا ہم اس عمل کے فلفہ و حکمت سے آگاہ ہیں ہم نے صرف اپنے آباد اجداد کو اکنی پرستش کرتے کہا ہم اس عمل کے فلفہ و حکمت سے آگاہ ہیں ہم نے صرف اپنے آباد اجداد کو اکنی پرستش کرتے ہوئے بایا ہے ہمارے بزرگان اکنی تقذیس واحترام کرتے تھے۔اور افرائے سامنے فاضع ہوتے ہوئے پایا ہے ہمارے بزرگان اکنی تقذیس واحترام کرتے تھے۔اور انھوں نے ہی ہمیں اس سنت کوزندہ رکھنے کی وصیت کی ہے لبندا ہم ایک اولا دصالے و مطبع وفر ما نبردار کا کردارادا کرتے ہوئے ان کی پوچا کرتے ہیں ہمیں یہنچتا کہ اپنے آباد اجداد کی سیرت

ے روگر دانی کریں ابراھیم علیہ السلام نے قوم کا بیاحقانہ جواب بننے کے بعدانھیں ایک جاہل قوم قرار دیا اور کہاتم اور تہبارے آباؤا جداد سب کھلی گمرا ہی میں ہیں۔

توم نے ابراہیم علیدالسلام سے کہاتم یہ باتیں ہوش وحواس میں کررہے ہویا ہمارے ساتھ غداق کررہے ہوا براھیم علیدالسلام نے بغیر کسی عذرخوا بی خوف و پریشانی کے داضح انداز میں ان ہے کہاتمہارارب وہی ہے جس نے زمین وآسان کوخلق کیااور میں اسکی گواہی ویتا ہوں اور بیہ بت جنکی تم یوجا کرتے ہو یہ تمہارے خدانہیں یہ کیے ممکن ہے ایک جامد پھر جے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تہمارا خدا ہے۔خدا کی تتم میں تہمارے بتوں کے بارے میں سوچوں گا چنانچہ ایک تقریب کے موقع پر جب پوراشہرخالی تھاا براھیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور بڑے بت کے علاوہ تمام چھوٹے بنوں کوئکڑے ٹکڑے کر دیا تا کہ ابتدائی مرحلہ میں لوگوں کے اذبان میں بیہ بات آئے اس بڑے بت نے چھوٹے بتو ل کوتو ڑا ہے کیونکہ بت برستوں کے عقیدہ کے مطابق سے بت نفع ونقصان كابت تقالبذابيلوگ براے بت كى طرف رجوع كريں كے اور جواب ند ملنے يران كا اندرا يكم منفى سوج پیدا ہوگی یا پید حفرت ابراهیم علیہ السلام پرالزام لگا ئیں گے کیونکہ آپ ہی وہ واحد شخصیت تھے جوان بتوں کےخلاف تھے ابراھیم علیہ السلام پیریقین رکھتے تھے کہ الزام اٹھی پرآئے گالیکن آپ يہلے مرحله میں بڑے بت کی سلامتی سے ان کے اذھان کو جھنبوڑ ناجا ہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا کام مکمل کرنے کے بعدا پنی پناہ گاہ میں چلے گےلوگ جب ہت پرتی کی مراسم ادا کرنے کی خاطر بت خانے میں آئے تو اُٹھوں نے ایسامنظر دیکھا جوانگی غیرت وہمیت کو جوش دلانے والانھالہذاہ در دبجرے لہج میں اس واقعہ یرا یک دوسرے سے گفت وشنیر کرنے لگے ا تکی مقدسات پرید چرم و جنایت کس نے کیا ہے سب نے کہا جو بھی ہوجس نے بیکام کیا دہ ظالم ہے اور ہم اے اسکے انجام تک پہنچا کیں گے کیونگ اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ جسارت کی ہے لہٰذا ہمیں اس مجرم کی تلاش کرنی جا ہے۔ای دوران ایک گروہ نے کہا سنا ہے اس شہر میں ایک

نوجوان جبکانام ابراھیم ہے وہ ہماری بت پرستی کومستر دکرتا ہے اور بت پرستی کرنے والوں کو گمراہ اور رجعت پسند قر اردیتا ہے واحد وہ بی شخص ہے جواس جرم و جنایت کا مرتکب ہوسکتا ہے للبذا ہمیں اپنی تمام تر توجہ کو اسکی طرف مرکوز کرنا چا ہے سب لوگوں نے کہا اے اجتماع کے سامنے لا یا جائے اور جو محمل اس نے کیا ہے وہ سب کے سامنے اسکا اقر ارکرے۔ چنا نچہ ابراھیم علیہ السلام کو پکڑ کر اس اجتماع کے سامنے لا یا گیا اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ہمارے بتوں کے خلاف یہ جسارت کی ہے کیونکہ تم بنی واحد وہ شخص ہوجو بت پرسی نہیں کرتے کیونکہ مکن نہیں جو شخص بت پرسی کرے وہ بتوں کی ابانت بھی کرے وہ بتوں کی ابانت بھی کرے دہ بتوں کی ابانت بھی کرے۔

ان سوالات کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا تا کہ انکے افہان کو جھنجوڑیں اور انہیں اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کریں آپ نے کہا بیکام اس بڑے بت نے اشجام دیا ہے کیونکہ بینی تنہا باقی بچاہے اور بیاں بات کی دلیل ہے بیکار نامداس نے انجام دیا ہے اور بیدوسروں کی نسبت زیادہ طاقت ورجھی دکھائی دیتا ہے لہذا جسطر ح تم مجھے سوال کررہے ہو ای طرح اس سے پوچھوتا کہ بہتہیں جواب دے سکے ابراھیم علیہ السلام اس طریقہ سے ان کے عقیدے سے نان کے عقیدے سے کرائے اور ان سے گفتگو کو آگے بڑھایا جب آپ نے بت پرستوں سے کہا کہ دہ اس بت سے کشف حقیقت دریافت کریں تو بت پرست اپنے ضمیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور اپنی بتوں کی بخر و نا تو ائی ان پر عیاں ہوئی اور خود کو عشل و منطق اور وجدان کے سامنے نا تو اس پایا تو کوئی بٹاہ گاہ تا تا کہ کہ دو اس سے متاب دو اس سے دستبروار ہونا ہمی تبیں جا ہے۔ انہیں اپنی غلطی پر اسرار بنی کرنا تھا لہذا وہ بت سے سوال کرنے کی بیائے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ہم جانے بیں بیہ بت بات نہیں کر سکتے دوبارہ ابراہ ہم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ہم جانے بیں بیہ بت بیات نہیں کر سکتے لہذا ہم کیے بڑے بت پر الزام لگا کئیں پس اگر کوئی مجرم ہے تو دہ صرف تم بی ہو۔

منطق واستدلال کی جنگ:

قدیم زمائے سے لیکر عصر حاضر تک اہل جق اور باطل کا بید ستور رہاہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نبردآ زما ہونے اورخونی جنگ چھٹرنے سے پہلے سرد جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور مخالف کو مکمز ورکرنے کے بعدخونی جنگ کے مرحلہ میں داخل ہوتے ہیں اہل باطل کا بیدوطیرہ رہاہے وہ ہمیشہ مے مختلف تہتوں اور بہانوں سے منے منے مسائل پیدا کر کے اہل حق کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے اوران کےخلاف بے بنیاد جواز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ بیندرھویں صدی کے تیسویں اور چوبیسویں سال میں امریکہ نے گیارہ تتبر کے واقعہ کے بجرموں کو کیفر کرا دار تک پہنچانے کے نام سےامت اسلامی کواس حادثہ کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف پہلے سر د جنگ اور پھر جلد ہی خونی اور تباہ کن جنگ کا آغاز کیا ،مسلمانوں کے دوملکوں پر کیے بعد ویگرے قبضہ کیااس جنگ میں امریکہ نے ہزارول مسلمانوں کےخون ہے اینے ہاتھ رنگین کیے جبکہ اس کے رعس اہل جن کا بیطرز عمل نہیں ہوتاوہ ہمیشہ ہے جھوٹ افتر اءاور تہتوں سے گزیز کرتے مطے آرہے ہیں وہ حقائق کوروز روشن کی طرح عیاں کرتے ہیں اورعقل ومنطق اور وجدان سے استدلال کرتے ہیں۔لوگ اینے سامنے قائل ہول یا نہ ہول وہ کسی بھی صورت دوسرے فریق کواییخ قبر وغضب کا نشانهٔ نبیس بناتے اور ہرصورت میں لوگول کی عزت جان و مال کے تحفظ کی کوشش کرتے ہیں کیکن اہل باطل مخالف فرایق کے ناکردہ جرائم کو بہاند بنا کراور اہل حق کوحق گوئی ہے باز رکھنے کی دھمکی کے ساتھ ساتھ درد ناک عذاب کی سزابھی سناتے ہیں تاریخ بشریت میں اس طرح کے گئی ایک تلخ اورظلم ہے بھر پوراد دار ہوگزرے ہیں کہ جنھیں تن کر ہر در ددل انسان غم واندوہ کی کیفیت میں مبتلا ہو كرآ نسوبهانے پرمجور ہوتا ہے۔

حضرت ابراتیم ظیل اللہ بھی الی ہی ایک روداد کا حصہ ہیں کہ جنھوں نے بت پرتی کے خلاف عقل ومنطق اوراستدلال ہے جنگ کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے چھا آزرجو بت پرتی

میں مشہور نتھان سے ان کلمات میں جواب طلی کی:

﴿ الله قَالَ الله مِنَا بِنَ لَمْ تَعِدُ مَا لا يَسْمِعُ وَالْمَيْسُولُ الْمِنْ عَمَنَكُ شَيْنًا ﴾ ' جب انہوں نے اسے بات اسے کوں ہو جتے ہیں جونہ سننے کی الجیت رکھتا ہے اور نہ دیکھنے کی اور نہ کا پہلے کہ اور نہ کا کہ باتك نہ ہی آپ کو کئی چیزے بے نیاز کرتا ہے ' (مریم/۳۲) ﴿ بابت انی قد جاء نی من العلم ما لم باتك فاتب عنی اهدك صواطا سویا ﴾ '' اے ابا تحقیق میرے پائی ووعلم آیا ہے جو آپ کے پائی ہیں آیا فاتب ہی آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا'' (مریم/۳۲) ﴿ قال هل يسمعونكم اذ بس آپ میری بات ما نیں۔ میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا'' (مریم/۳۲) ﴿ قال هل يسمعونكم اذ تسمعونكم اذ تسمعونكم او بضرون ﴾ '' ابراهیم نے کہا جب تم آتھیں پکارتے ہوتو کیا تی محاری سنتے ہیں'' (شعراء ۲۷) ﴿ او بنفونكم او بضرون ﴾ '' یا تہ ہیں فا کہ ویا ضررو ہے ہیں' (شعراء ۲۷)

حضرت ابراهيم عليه السلام كے جواب ميس آ زرنے كہا:

﴿ قبال اراغب انت عن الهنبي يا برهيم لئِن لم تنته لا رحمنك واهيجرى مليا ﴾ ''اس نے کہا اے ابراهيم کيا تومير سے معبودوں سے برگشة ہوگيا ہے اگر توبازندآيا تو ميں تجھے ضرور سنگسار کروں گا ورتوا يک مدت کے ليے جھ سے دور ہوجا'' (مريم/٣٦)

ابراجيم اور بتول كاتو ژنا:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تمام تر دلائل و براہین پیش کرنے کے بعد بت پرستوں سے منفی رو بیکا سامنا ہوا تو ابراہیم نے خدا ہے تم کھا کر کہا تمہارے بیبال سے جانے کے بعد میں تمہارے ان بتوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہو بندو بست کروں گا:

﴿ و تسائسله لا کیسدن اصنسام کم بعد تولوامد برین ﴾ ''اورخداک قتم میں تمہاری غیرموجودگی میں ضرور تمہارے بتول کی خبرلول گا''(انبیا / ۵۷)

اس وقت كولگ سال مين ايك وفعدايك ميلي كاايتمام كرتے تھے اس مين آزر نے ايرانيم

کوبھی شرکت کی دعوت دی توابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھ کرکھا میں سریض ہوں اور ابراہیم این شرکت کی دعوت دی توابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھ بتوں کوآ راستہ ویکھا جن کے سیا سنے تقرب کی خاطرانواع واقسام کے کھانے رکھے تھے ابراہیم نے مزاح اور اہانت سے ان سے خطاب کیاتم لوگ کھانے کیوں تہیں ہو؟ اور ہات کیوں نہیں کرتے ہو یہ کہہ کراپنے ہاتھ میں موجود کلھاڑی ہے بوے ہو یہ کہہ کراپنے ہاتھ میں موجود کلھاڑی ہے بوے ہو یہ کہہ کراپنے ہاتھ میں موجود کلھاڑی ہے بوے ہو یہ کہہ کراپنے ہاتھ میں موجود کلھاڑی ہے بوے ہو یہ کہہ کراپنے ہاتھ میں موجود کلھاڑی ہے بوے ہو یہ کہہ کراپنے ہاتھ میں موجود کلھاڑی ہے بوے ہو کہ اس کے علاوہ تمام کو یاش بیان

﴿ فتولواعنه مدبرين فراغ الى الهتهم فقال الاتاكلون مالكم لاتنطقون ﴾

''ان کے پیچے وہ چیکے ہے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ لوگ بولتے کیوں نہیں؟اس کے بعدان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ ہے خوب ضربیں لگا نمیں' (صافات/۹۳۲۹) ﴿فَحَدَ عناهِم حَذَّ ذَالا کبیرًا ﴾ ''اس نے ان کوگڑے کھڑے کردیا اور صرف ان کے بڑے برے کوچھوڑ دیا' (انبیاء/۵۸) صرف ان کے بڑے بت کورکھا اور اس کے کردیا اور اس کے کردیا ہوگئا ہے کہ اس کو صد آیا ہے کہ اس کے ساتھ مجھوٹے بتوں کو کیوں رکھا ہے جب وہ لوگ عیدے والیس آئے تواہینے بتوں کا بیرحال دیکھا غصہ میں آگر کہا:

﴿ فَالُوامِنَ فَعَلَ هَذَا بِالْهِتِنَا﴾ '' كَمْنِ لِكُ جَارے خَدَا وَل كاميرِ حال كس نے كرويا؟''(انبياءُ ٥٥) اگريدلوگ عقل ركھتے توان كيلئے بيكا فى تھاجو يجھان كے بتوں كے ساتھ ہوا تھاجن كى وہ نوجا كرتے تھے اگروہ خدا ہوئے توا ہے وفاع كر سكتے ليكن انھوں نے جہالت ونادانى، بے وقوفى، گراہى اور غرور پر قائم رہتے ہوئے كہا كہ ہمارے خداؤں كے ساتھ جس نے بيسلوك كيا ہے يقيينا وہ ظالمين ميں ہے ہوگا: ﴿ الله لمن الطلمين ﴾ ''براہى ظالم تھاوہ' (انبياءُ ٥٩)

ان میں سے بعض نے کہا کہ اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ب:

﴿ قَالُ واسمعنافنيَّ يَذَكُرهم يقال له ابراهيم ﴾ " بولي بم نے ايک تو جوان کوان کا ذکر کرتے

سناتھاجی کا نام ابراہیم ہے' (انبیاء ۱۰۷) وہ ہے جس نے بتوں کوتو ڑا ہے اس کولوگوں کے سامنے لا کیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے بہی مقصدا براہیم خلیل اللہ تھا کہ سب لوگ جمع ہوجا کیں اور تمام بت پرستوں کے سامنے یہ بات کریں اہل جق ہمیشا بنا مدخی اجتماع عام میں پیش کرتے ہیں جس طرح حضرت موئ نے فرعون کوکہا تھا کہ یہ پروگرام عید کے دن رکھو:

میں جس طرح حضرت موئ نے فرعون کوکہا تھا کہ یہ پروگرام عید کے دن رکھو:

میں جس طرح حضرت موئ نے فرعون کوکہا تھا کہ یہ پروگرام عید کے دن رکھو:

میں جس میں جمع ہوئے تو انھوں نے کہا اے ابراہیم تونے یہ کیا کیا ہے تو ابراہیم نے کہا ان کے بڑے بیا سے کیوں نہیں ہوچھتے ؟:

﴿ فَالُواء انت فعلت هذاب الهتنايا براهيم قل بل فعله كبيرهم هذافستلوهم ان كانواينطقون أن كها: العارات معبودول كايرحال تم في هذافستلوهم ان كانواينطقون أن كها: العارات المرات على المرات كالريت الماليات المرات المرات على المرات كالريت المرات ا

حضرت ابراہیم کا مقصد رہ تھا کہ بدلوگ خوداس بات پرآ جا کیں کہ بدتوبات نہیں کرسکتااس سے
کماپوچیس انھوں نے اپنے شمیرے ملامت کی ادرایک دوسرے سے کہا کہ ہم سب ظالم ہیں ان کیلئے
کوئی محافظ کیوں نہیں چھوڈ کر گئے سب کے سرحسرت و تدامت سے جھک گئے:

پھرانھوں نے سراٹھائے اورابرا بیٹم ہے کہار توبات نہیں کرتااس سے کیا پوچھیں ۔اس وفت ابراہیم نے کہا کہاں کی پرستش کرتے ہوجونہ تہیں فائدہ پہنچاسکتا ہاورنہ نقصان ،آیاتم اس

چیز کی پرستش کرتے ہوجس کوتم نے خودایے ہاتھوں سے بنایا ہے میر س طرح سیجے ہے کہ ایک مخلوق اپنی ہی مخلوق کے سامنے جھک جائے۔

جب ابراہیم ّے دلائل و گفتگو میں ہارگئے اوراُن ہے کوئی بات نہ بنی تو وہ طاقت وقدرت سے متصل ہوئے تا کداہنے طغیان وسرکشی کی مدوکریں کہا کہ ایسی جگہ بنا دیں ہاس میں آ گ سلگائی جائے اوراس میں ابراہیم کو پھینک دیاجائے:

﴿ قَالُوالْ الْمَانُوالَةُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّ

اس کے تحت سب نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کروئیں اورائیک عرصہ تک پیلوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے ، یبال تک کہ کہاجا تا ہے اگر کوئی عورت بھار بھوتی تو وہ نذر کرتی تھی کہا گر جھے صحت ملی تو میں انتی لکڑیاں ابراہیم کو جلانے کیلئے جمع کروں گی ان تمام لکڑیوں کوایک میدان میں جمع کیاا درآگ لگائی گئی چھرا براہیم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تجفیق میں ڈال کراس آگ میں پھینک ویا گیا جب ابراہیم کی زبان پر یہ وعاجاری تھے: ﴿ لاالْسِهِ الاالْسِهِ الاالْسِهِ الاالْسِهِ الله المالْك لا شریك لك ﴾ ۔

اجرت حضرت ابرا بيم خليل الله:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے ہم کلمہ ہجرت کے لفت اور قر آنِ کریم کی زوے اس معانی اور کم و کیفیت کے حوالہ ہے آشنا ہوجا کیں۔
ہجر جیسا کہ را غب اصفہانی نے کہا ہے ہجر وہجران انسان ایک دوسرے سے جدا ہوجا کیں میہ جدائی کہیں وہرے ہوتی ہے۔
مجھی ول ہے ' بھی زبان ہے اور بھی پورے بدن سے ہوتی ہے۔
ط سے بین بھی دیا ہے جو ہے۔

طبری نے کہا جبرت کا معنی ارتباط ہے قر آنِ کریم کی مندرجہ ذیل آیات میں جبرت چھوڑ نے اور ترک کرنے کے معنوں میں آیا ہے:

﴿ واهمونی ملیّا﴾ "لبس تو بمیش کیلئے جھے الگ ہوجا" (مریم/۳۱)﴿ و الرحز فاهمر ﴾ "اورگندگی نے دورر ہو" (مرزم)

﴿واهـ حروه من فعى المضاجع ﴾ "خواب گامول مين أن عليمده رمو" (نه /٣٣) بنريان كويمى الجركيتي مين كيونكدانصاف ميه به كداس كوچيوژا جائے جيسا كه قرآن كوچيوژنے والوں كے بارے مين سوره فرقان آيت ٣٠ مين آيا ہے:

﴿ هذالفران مهجورًا ﴾ "اس قرآن كونشانة تفحيك بنالياتها"

اجرت قبلی بعنی دل سے ارتباط یادل سے ساتھ رہنے کو گوارانہ کر ہے جیسا کہ انبیاء کرام بعثت سے پہلے دل نالان وناراض کے ساتھ زندگی گزارتے تھے گویادہ اس معاشرے میں ہوتے ہوئے دل سے ان سے جدا تھے چنا نمچرزیارات کے فقرات میں آیا ہے کہ جا بلیت کی آلودگیاں آخیس مس نہیں کرتیں: ﴿عصم کم الله من الزلل﴾

جھرت زبان (زبان ہے دوری کا اعلان ) چنانچے حضرت ابراہیم نے اپنے قوم ہے کہا کہ میں تم سے دوری اختیار کرتا ہوں اور تبہارے اعمال ہے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ جرت ترك جله جيها كه مورة نساءآيت ٠٠ ايس آيا ب:

﴿ و من یہا حرفی سبیل الله ﴾ ''اور جواپے گھر ہے اللہ اور رسول کی طرف ججرت کیلئے نگئے'' جہان معاشرہ کفروشرک میں مبتلا ہواور وین اعمال پر ہرشم کی پابندیاں ہوں اور انسان خدا کی طرف دعوت نہ کر سکتے ہوں اور اپنے وین پر بھی پابند نہ رو سکتے ہوں تو ایسی صورت میں ججرت واجب جوجاتی ہے اور ان حالات میں ججرت نہ کرنے والول کوخدا کیطر ف سے وعدہ عذاب ہے:

﴿ قَالُواالَم تَكُنَ ارضِ الله واسعةَ فتها حروافيها فاو آفك مأواهم جهنم ﴾ " كيا شداكي زمين وسيح نَهِ فَي كَرَمُ اللّ بين جَرِت كرتے؟ بيوه الوگ بين جن كا لهمكان جنبم ہے" (نما / ٩٧)

اليي حالات يلى پہلے اوسط اور آخريس ججرت كرنے والول عيم اتب يل فرق ہے:

﴿ والسنيقون الاولون من المهاجرين والانصار ﴾ '' وهمها جروانصار جفول نے سب سے پہلے وعوت ايمان پرلبيك كمنے ميں سبقت كي'' (قرار ۱۰۰٠)

ہماری گفتگو حضرت ابراہیم کی آخری ججرت کے بارے میں ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے: ﴿وقال انبی مھا حرالیٰ رہی﴾''ابراہیم نے کہامیں اپنے رب کی طرف ججرت کرتا ہوں'' (عجوت/۲۹)

حضرت ابراہیم نمرورد کی آتش قبر وعذاب ہے نجات حاصل کرنے کے بعد بابل جھوڑ کر سرز مین فلسطین شام کی طرف روانہ ہوئے ۔ جس شہر کی شان میں خدا وندعالم نے سور دَانبیاء آیت نمبرا کم میں تعریف کی ہے:

﴿ وَنحِينَهُ وَلُوطُ اللهِ الارضِ التي بَرْ كَنافِيهِ اللهٰ للمين ﴾ "اورجم ايرا بيم اورلوط كو بچا كراس مرزمين كي طرف لے گئے جے بم نے عالمين كيلئے بابركت بنايا ہے" (انبياء/11) اس طرح آيت سورة اسراء ميں بھي تعرفيف كي ہے:

وسيخن الذي اسرى بعده ليلامن المسجدالحرام ألى المسجدالافصاالذي بركناكه " أياك

ہوہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مجد حرام ہے دور کی اُس مجد تک جس کے ماحول کواُس نے برکت دی ہے'' (اسراء/۱)

اس مفر جرت میں حضرت ابراهیم کے ساتھ ایک قلیل گروہ بھی تھا:

﴿فد كانت لكم اسوة حسنة في ابرهم والذين معه ﴾ "تم لوگول كيلي ابراجيم اوران كے ساتھيول ميں بہترين نموند بـ" سوره محند آيت نمبر اورلوط بحي ساتھ تھے:

﴿ فَامِن لَهُ لُوطُ وَقِبَالَ انِّي مَهَا حِرَالَيْ رَبِي ﴾ "اس وقت لوط ان پرائمان لے آئے اور کہنے لگے: میں اپنے رب کی طرف جرت کرتا ہول" (عکبوت/۲۱)

صافات ٩٩، انبیاء ۱۷ سے ۱۳ ساکتک اورخودانگی زوجه محر مدیمی اسکاس سفر جمرت میں ساتھ تھیں۔

لوطا کے بھائی کا بیٹا تھا اورا نکا بھائی تا ہور بھی ساتھ تھے۔ حضرت ساراا نئے پچیا حاران کی بیٹی تھی۔
وی سال بیت المقدی میں گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور سارہ جب وقت پیری میں پہنچے۔ تو خداوند عالم سے وعاکی جیسا کہ سورہ مبارکہ صافات ٩٩ میں ہے سارانے جو کہ یائسہ تھیں اپنے شوہر کو لاولد ہونے اور اس کرب واضطراب میں ویکھی کراپنی کنیز ہاجرہ کو انہیں ہدکر دیا چنا نچہ خداوند کریم نے حضرت ہاجرہ کو اساعیل دیا۔ تو یہاں سے حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کی طرف متوجہ رہنے گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ سلام اپنی تو م اور باہل کے باوشاہان کے عذاب اور مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد خاص کر جب آپ کو شخصنات کے دریعے آگ میں پھیکا گیا نجات پانے کے بعد تکم خداسے شہر بابل جھوڑنے کا ارادہ کیا کیونکہ جس جگہ خداکی عباوت و بندگی پر پابندی ہواورا کیک نبی کی وقوت کی کوئی اثر پذیری ندہو بلکہ وہاں دہمن کا غلبہ ہوتو اس جگہ سے تکم عظلی کے ساتھ تکم شریعت بھی ہے کہ اجرت کریں حضرت ابراھیم علیہ سلام نے ججرت سے پہلے یکمات ارشاد فرمائے:

﴿وقال انبى ذاهب الى ربى سيهدين، "اورابراجيم في كها: ين اين رب كى طرف جاربابول

وه مجھےرات و کھائے گا" (صافات/99)

ابراہیم علیہ سلام کابیت المقدی کی طرف سفر کرتے ہوئے شہر حران ہے گذر ہوا جوعراق کے شال میں موصل اور دیار مصر کے قریب واقع ہے یہاں کے لوگ ستارہ پرست منے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو یہاں بھی ایک نے انداز کی بت پرتی کا سامنا ہوا یہاں لوگ چاندستاروں اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔

ابراہیم اور تغییر بیت اللہ:

سورہ مبارکہ ابراهیم سے پتہ چانا ہے کہ بیت اللہ فداکا بیگر حضرت ابراهیم سے پہلے موجود تے: ﴿ رِبناانی اسکنت من ذریعی بوادِ غیر ذی زرعِ عند بینك المحرم ﴾ '' پروردگار، میں نے ایک بے آب وگیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک جھے کوتیرے محرم گرکے پاس البایا ہے' (ابرائیم /۳۷)

لیکن کب ہے موجود ہے بیقر آن سے ثابت نہیں ہے لیکن سورۂ بقر ہ آیت کا اے واضح ہے اس بیت کی بنیاد کو اٹھانے والے حضرت ابراھیم اور اسکے معاون ان کے پہلے فرزند حضرت اساعیل ہیں:

هواذيرف ابرهيم القواعد من البيت واستعمل "اور (وووت بهي ياوكرو) جب ابراتيم واساعيل اس گفر كي بنيادي اتفار سه نتظ"

سورہ ابراہیم آیت ۳۷ ہے واضح ہوتا ہے جس وقت حضرت ابراھیم نے اپنے فرزندا ساعیل اور ان کی ماں ہاجرہ کواس سرز مین مکہ میں لایا تو اس گھر کے کنارے پرچھوڑ اس وقت مید گھر ہرتم کی آ فارآ ہادی ہے خالی تنے وہیں پرابراھیم نے خداگی درگاہ میں بیدہ خاکی کہ لوگوں کے ذلوں کواس گھر کی طرف موڑ دے اورانہیں ثمرات وارزاق ہے نوازیں:

﴿ فَاجْعُلُ افْتُدَمُّونَ النَّاسُ تَهُوى النِّهِمِ وَارْزَقَهِمِ مِنَ النَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ "البِّذَاتُو لَيُجُرُ

لوگوں کے دل ان کی طرف ماکل کرد ہے اور انھیں پھلوں کا رزق عطافر ماتا کہ بیشکر گزار بنیں''
اس بیت کا ذکر قرآن کریم میں سولہ بارآیا ہے اس میں چندآیات میں خدانے اس گھر کوا بنا گھر کہا
ہے چند دیگرآیات میں لوگوں کا گھر کہا ہے اور چندآیات میں بغیر کسی نبست ہے اس کا ذکرآیا ہے
اس گھر کی خصوصیت اس گھر کے بارے میں چند زاویے سے گفتگو ہے ایک اس گھر کی خصوصیات
جن کا ذکر قرآن کریم میں سور ہ آلعران آیت 94 میں آیا ہے:

حضرت ابرائیم اور حضرت اساعیل دونوں اس گھر کے معمار ہیں بیرگھر بہت پہلے موجود تھالیکن بیت کی شکل میں نہیں تھا کیونکہ اس کی دیواریں منہدم تھیں جس کے بیت ہونے پر آیات قرآنی شاہد وگواہ ہیں:

ا۔ روے زمین میں سب سے بہلا گریندگان خدا کیلے وہ ہے جو بکہ میں ہے:

﴿إِن اول بيت وضع للناس للذي بيكة مبارجًاوهدى للظلمين ﴿ " بِشَكَ سب بَهِ لَيْ الله اول بيت وضع للناس كلي قدر مول وه وي بي جومك شرواقع بي " (آل عران/٩٧)

r جب حضرت ابراہیم حضرت اساعیل کولائے تو پہیں اس گھر کے کنارے پردکھا جہال کوئی

#### د يوارنيس د يوارنيس تقي:

﴿ ربنااني اسكنت من ذريتي بوادغيرذي زرع عندبيتك المحرم،

'' پروردگار، میں نے ایک ہے آب وگیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک جھے کو تیرے محرّم گھر کے پاس لابسایاہے''(ابراہیم/۲۷)

۳- خداوندعالم نے حضرت ابراہیم واساعیل کواس گھر کاموسس و بنیا در کھنے والانہیں کہا بلکہ اس
 کے معمار لیعن تقییر کرنے والے کہا ہے:

﴿ واذتر فع ابرهيم القواعد من البيت واستعيل ف "اورياد كروابراتيم اوراساعيل جباس كركى ديوارين الطاري التعاريب المرادي التعاريب المرادي التعاريب التع

دعاع حضرت ابراجيم عليه السلام:

اس گھر کی تغییر کے بعد حضرت ابرائیم نے درگاہ خدامیں دعا کمیں کیس جو کہ درج ذیل ہیں: ا۔ خداوندالوگوں کے دلوں کواس گھر کی طرف متوجہ کر:

﴿ فَاجِعِلَ افْسُلُمَ مِنَ النَّاسِ تَهُوى اليهِم ﴾ "الوكول كروون كواس كامشاق ينا" (ابرايم/ ١٤٠)

۲۔ خداوندایہاں بسنے والول کو منتف قتم کے شمرات کے رزق سے نواز:

﴿ وارزقهم من الشعرات ﴾ "اورانحيس كهان كويس وي" (ايراتيم/٣٤)

٣ خداونداهار المحلكواين باركاه يس قبول فرما:

﴿ ربناتقبل منا ﴾ "ا عنار عرب بهم سعيد فدمت قبول قرما ك " (يتره / ١١٢)

س خداوندا ہم دونوں کواپنی بارگاہ میں سرتسلیم ہونے والوں میں قرار دے:

هر بناو اجعلنامسلمين لك ﴾ " ا عرب جم دونو ل كواپنامسلم ( مطبع وفر مان ) ينا"

(200 / 20)

۵۔ خداوندااس گھر کوامن وامان قراردے:

ور من د عدله كان امناكه "جواس ميس داخل جواوه محقوظ بوكيا" (آل عران / ٩٤)

۲۔ خداوندا مجھے اور میری اولا دکوبت پرتی سے بچائے رکھنا:

﴿واحنيني وبني ان نعبدالاصنام﴾ "اور جُصاور ميرى اولا دكوبت يرى عبيا" (ابرايم/٢٥)

ک۔ خداوندا جھے تماز قائم کرنے والوں میں قراروے:

﴿ وب اجعلني مقيم الصلوة ﴾ "ا بيم يرب يروروكار مجهة تماز قائم كرتے والا بنا" (ابرا عمام،)

٨\_ خداونداجارى دعائين ائى درگاه مين قبول فرما:

﴿ ربناو تقبل دعآء ﴾ " پروردگار ميري دعا قبول كر" (ابراتيم/٣٠)

9۔ خداوندا مجھےاور میرے والدین اور تمام موشین کو قیامت کے روز بخش دے:

﴿ ربست الغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم المحساب ؟ " يرورد كَارُ مجھاور مير \_ والدين كواورسب ايمان لاتے والول كواك دن معاقب كرد يجو جبك حساب قائم موكا " (أبرا يم) )

ابراهيم اورمردون كازنده مونا:

سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۰ کے تحت حضرت ابراهیم نے اللہ تبارک تعالی سے درخواست کی میرے مالک جھے دکھا دی تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالی نے ان سے استفسار کیا 'کیا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا تو ابراھیم نے عرض کیا:

﴿ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی ﴾ '' کہا: ایمان تورکھنا ہوں ٹیکن چاہتا ہوں میرے ول کواطمینان مل جائے '' تو خدا وند عالم نے فرمایا تو چار پرندے لے اور آئیس اپنے سے مانوس کرلے اور پھر آئیس ذرج کر کے ان کا ایک ایک گڑا ایک ایک پہاڑ پررکھ دے پھر آئیس ان کے نام سے پکارویہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گاللہ تعالی ہرکام کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور اس کے ہرکام

میں حکمت بھی ہوتی ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد بہت سے لوگوں کے دلوں میں شکوک وشبہات پیدا ہوئے اور وہ موجنے گئے کہ بیر کیے ہوسکتا ہے حضرت ابرھیم جیسے اولوالعزم پیغیبر کومعاد پرایمان نہ ہو کسی انسان کے نزدیک کسی بات پاکسی عقیدے پرائیان ہونے اور نہ ہونے کی کسوٹی سکون قلب ہے اگر سکون قلب نہیں تو وہ حالت شک میں ہے شک میں ہونے کا مطلب ریہوا کہ وہ ایمان نہیں رکھتا ابرا ہیم نے واضح کیا ہے کہ ایمان تو رکھتا ہوں مگر چاہتا ہوں میرے دل میں اطمینان بیدا ہو جائے تا کداس میں کسی فتم کے شک وشبہ کے نفوذ کی گنجائش باتی ندر ہے عقیدہ کوعقیدہ ای لیے کہتے ہیں کہانسان تو حید، معادا در نبوت جیسے مسائل کودل ہے گرہ بائد ھے تا کہ بیدنا قابل اُنحلال و انفقاق ہوجائے اور دل میں ایمان نہ ہونے کا مطلب سے کہ دل ایمان سے خالی ہے یہاں ہیدا ہونے دالےشیہ کے ازالہ کے لیے اس مثال برغور کریں کسی مریض کوشفا کے لیے ڈاکٹرنے ایک کولی دی ، مریض اس کولی کواس یقین کے ساتھ کھا تا ہے اس کولی کے کھانے ہے اے شفامل جائے گی کیکن وہ گولی کس طریقے ہے بن ہے یہ بات اسے معلوم نہیں ہےاوروہ جاننا جا ہتا ہے کہ بیہ کولی کس طریقے سے بن ہے حضرت ابراھیم کا ایمان کامل ہے اللہ تعالی قیامت کے دن مردوں کو دوباره زنده كرئے كاليكن ابراهيم كويعلم تبيس بكرالله تعالى مردول كوكيے زنده كرتا بالبذا كيفيت میں اطمیان حاصل ہونا پھیل اعتقاد کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ عقا کد کا اثبات ولائل ہے ہونا ہاور کیفیت کا اثبات عمل ہے ہوتی ہے حضرت ابراھیٹم نے خدا وند متعال ہے مزید دلاک کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ بیدد کیھنے کی درخواست کی کےعملا مردے س طرح زندہ ہوتے ہیں لبندا خدانے ابراھیم کو تھلم دیاوہ عار مختلف اقسام کے پرندوں کواپنے سے مانوس کرنے کے بعد ذیح کریں اوران کا ایک ا یک عمر اا یک ایک پہاڑیہ رکھ دیں اور و زمج کرنے سے پہلے ہرایک کواچھی طرح پہیان لیس تا کہان کے زندہ ہونے پر بیاشتباہ نہ ہو کہ کوئی دوسرا پرندہ آ گیا ہے مفسرین نے لکھا ہے چاروں پرندے مختلف قسموں کے تھےان میں ایک کواتھا،ایک طاؤس،ایک دیق اورایک کبوتر تھا ہرایک کی شکل

دوسرے سے مختلف تھی خدانے ابراھیم ہے کہا کہ ان چاروں کو انچھی طرح دیکھنے اور پہچانے کے بعد ذیح کریں ہرائیک کا ایک ایک بڑا کیک ایک پہاڑ پر رکھ دیں چھرانہیں اپنے طرف بلا کمیں تو وہ زندہ ہوکر آپ کی طرف لوٹ آ کمیں گے۔ پیطریقہ احیائے اموات ہے آپیکر بمدسے بیرواضح نہیں ہوا کہ خداوند متعال نے ابراھیم کو احیائے اموات کا بیا یک ہی طریقہ بتانے پراکتفاء کیا یا ابراھیم فرات کا بیا کہ طریقہ بتانے پراکتفاء کیا یا ابراھیم فرات کا بیا کہ طریقہ بتانے پراکتفاء کیا یا ابراھیم فرات کا بیا کہ طریقہ بتانے پراکتفاء کیا یا ابراھیم فرات کا بیا کہ طریقہ بتانے پراکتفاء کیا یا ابراھیم فرات کا بیا کہ طریقے پڑ مل گیا۔

خدانے ابراهیمٌ کواپناخلیل انتخاب کیا:

خلیل مادہ خلل ہے ہے خلل دو چیز وں کے درمیان فاصلے یا شگاف کو کہتے ہیں خلیل کی جمع خلال ہے جبیبا کہ سورۂ نورآ یت ۴۳ میں آیا ہے کہ بارش بادلوں کے نیج سے نکلتی ہے: پھرفنہ نے ملادہ فور عدے میں خلاو کو ''ٹھرآ ہے۔ انٹر یہ کرفنطروں کو مجھتے تاریک مادل کے درمیان

﴿ فنرى الودق يعرج من خلله ﴾ " پُرآپ بارش كے قطرول كود يكھتے ہيں كه باول كے درميان ئىل دے ہيں"

چنانچه ضداوند عالم پنجیراور مسلمانول سے خطاب کر کے قرماتے ہیں منافقین تمہار نے درمیان مجھوٹی اور فتنے کی ہاتیں چھوڑیں گے۔اس طرح اور چگہول پرقر آن کریم ہیں بیلفظ آیا ہے:

﴿ لو حرجوافیکہ مازادو کہ الا بحبالا و لا او ضعوا بحللکہ بیغو نکم الفتنة ﴾ ''اگروہ تہمارے ساتھ نظے بھی تو تہمارے لئے صرف ترافی ہیں اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ کھڑا کرنے دوڑ دھوپ کرتے '' (قربا ہے) ﴿ بعثنا علیہ کم عباد الفااولی باس شدید فیحاسوا بحل الدیار ﴾ ''ہم نے اپنے زبردست طافتور جنگ جو بندوں کوتم پر مسلط کیا پھروہ گھر فیحاسوا بحل الدیار ﴾ ''ہم نے اپنے زبردست طافتور جنگ جو بندوں کوتم پر مسلط کیا پھروہ گھر گھر گھر سے اللہ الدیار ﴾ ''ہم نے اپنے زبردست طافتور جنگ جو بندوں کوتم پر مسلط کیا پھروہ گھر البیان نے فل ایک معنی مودت خالص کیا ہے کیونکہ مجت ودوئی انسان کے دل کے وسط ہیں جگہ البیان نے فلاک ویش کور کے اس میں اثر رکھتی ہے۔قر آن کر بھر ہیں بیلفظ کیل دوئی کے متاب ہیں آیا ہے ۔

﴿ و لا عله و لا شفاعه ﴾ "اورند دوی کافائده بوگا اورند سفارش چلے گی " (بتر ۱۳۵۳) ﴿ ان ياتي يوم لابيع فيه و لا علل ﴾ "اس دان كآنے سے پہلے جس بيس نه سودا بوگا ندروی کام آئے گی " (ابراهيم/۱۳۱)

كافر منافقين البيخ ليه قيامت كردن دوست شدينان بريشان بول ع.

﴿ يُويلتني ليتني لم اتخذفلانًا خِليلًا ﴾

" لا ع تنابى! كاش ميس في فلال كودوست نديما يا جوتا" (فرقان/ ١٨) نها ١٢٥٠

بعض دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے:

مورۂ زخرف آیت ۱۲ ،صاحب تغییر کبیر شعرادی کہتا ہے اس آیت سے مرادیہ ہے کہ خداوندعالم نے حضرت ابراھیمؓ کوخصوصی طور پردوتی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ کیونکہ دوتی میں بہت سے افراد شریک ہو سکتے ہیں جب کہ خداوندعالم فرما تاہے جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں: ہواللہ محرج ماکنتم نکتموں ﴾ ''لیکن جو بات تم چھپارہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے'' (بقرہ/۲۲)

خداصابرین سے دوئی کرتاہے:

﴿ والله يحب الصبرين ﴾ "الله توصا برول كودوست ركه تاب " ( آلعران ١٣٦/١)

خدامحسنین سے محبت کرتاہے:

﴿ والله يحب السحسنين ﴾ "اورالله يكى كرنے والول كودوست ركھتا ہے" (آلعران/١٣٨) خداعدالت كرنيوالول كودوست ركھتا ہے:

﴿ وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين ﴾ "اوراكراً پ فيصله كرناچا بين تو انصاف كرماتي فيصلاكردين بي شك القدانصاف كرنے والوں كودوست ركة إلى الله كرام ) ليكن فداوند عالم في ابراهيم كانام في كرفر ما يا كه فعدائے ابراهيم كواپنا

خلیل منتخب کیا ہے۔

شعرادی کہتے ہیں کیکلم خلیل اس رائے کو کہتے ہیں کہ جوریت میں ہوتا ہے جیسے ہم عربی میں مدک کہتے ہیں مدک ہمیشدایک ننگ راستہ ہوتا ہے چنانچہ جہال دوانسان ایک ساتھ ایک ہی راستہ پر چلیں گے انھیں خلیل کہتے ہیں گویا دونوں ایک دوسرے میں گھس گے ہیں اور ایک دوسرے کے خلل کو پر کھتے ہیں۔

حضرت ابراجيم عليه السلام اورمجا دله ً ملا نكه:

دین اسلام جوکہ تمام انبیاء ومرسلین کا دین ہے بیر مسلمات فطری اور عقل کے اصولوں پر قائم ہے اس دینِ مبین میں زمان ومکان کے گزرنے سے تغیروتبدل نہیں آتا اس اصول کے تحت ہم یہاں حضرت ابراہیم کے مجاولہ کا ذکر کریں گے۔

حضرت ابرا ہیم کے دورانِ نبوت درسالت میں کئے گئے جاری دلوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے:

ا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے چھا آزرے مجادلہ کیا ہے۔

٧- آپ نے اپنی توم ہے جادلہ کیا ہے۔

٣۔ وقت کے باؤشاہ نمرودے مجادلہ

۸ ملائکہ سے مجادلہ کیا جب ملائکہ قوم لوط پرعذاب نازل کرنے کے لئے آئے تھے۔

يهال پرجم چوتھ كاولے كے بارے ميں گفتگوكريں مے:

حضرت ایرائیم کے پاس تین مردآئے تو حضرت ابرائیم ان کی خدمت کی طرف متوجہ ہوئے
کیونکہ آپ مہمان نوازی کو بہت پیند کرتے تھے اس لئے ایک صحتند بچراؤ کا کیااس کو کا ہے
کر کہاب بنا کران مہمانوں کے سامنے رکھالیکن جب انھوں (مہمانوں) نے ہاتھ کھانے کی طرف
نہیں بڑھائے تو ابرائیم ان کی طرف سے خوف زدہ ہو گئے اوران سے سوال کیاتم کون ہوتو انھوں
نے جواب دیا ہم خدا کے جسے ہوئے فرشتے ہیں ہم اہل سدوم وعمور پرعذاب نازل کرنے کیلے

آئے ہیں۔ بیقوم برمیت کے قریب رہتی ہے جے آجکل بحر لوط کہتے ہیں۔ ابراہیم نے جب ان سلسلہ میں مذاب کی خبری توخوف زدہ ہوئے کہ اس عذاب کی زدیش لوط آئیں گے اس سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملائکہ سے گفتگو کی کرشا یہ خداوند عالم ان پردم کرے، چنانچہ آیت میں آیا ہے کہ جب ابراہیم سے خوف انر گیاتواس نے قوم لوط کے بارے ہیں ہم سے مجاولہ کرنا شروع کیا۔

یہ ملائک خبرعذاب کے ساتھ ایک بشارت بھی لے کرآئے تھے لین حضرت ابراہیم کیلئے ایک عالم ووانا یجے کی خوشخبر کی لائے حضرت ابرا ہیم نے کہا اس وقت خوشنجر کی دے رہے ہوجب میں اور میر کی ہوی یاس و مایوی کو پہنے جیے ہیں جب پی خبرسارہ نے ملائکہ کی زبان سے بن تواضیں ہنسی آگئی کہ کیسی خبردے رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ ہم میاں بیوی دونوں بوڑھے ہیں، ملائکہنے کہا کہ بیام خداے متعلق ہے خدا کسی چیز ہے عاجز نہیں ہے ملائکہ نے انھیں اس خوشخبری کامھین وقت بتایا اور حضرت ابرا ہم مے گھرے نکل کرصدوم و مورک طرف آئے جیسا کدمندرجہ آیات میں آیاہے: ﴿ولقد حآلت رسلنا ابرهيم بالبشراي قالواسلماقال سلم فمالبث ان حآء يعجل حنيذ فلمارا ايديهم لاتصل اليه نكرهم واوجس منهم حيفة قالو الاتخف اناارسلناالي قوم لوط وامرت فآثمة فضكحت فبشرثها باسخق ومن ورآء اسخق بعسق وب ..... في "اورجب جمار عفر شتة بشارت ليكرابراتيم كي ياس ينجي تو كينح لك : سلام اابراہیم نے (جوانا) کہا: سلام اابھی دیرنہ گزری تھی کدابراہیم ایک بھٹا ہوا پھڑا لے آئے۔جب ابراہیم نے دیکھاان کے ہاتھاس ( کھانے ) تک نہیں چنیجے توانہیں اجنی خیال کیااوران سےخوف محسوں کیا فرشتوں نے کہا:خوف نہ کیجے ہم تو قوم لوط کی طرف بیسج گئے ہیں اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھیں ہی وہ بنس پڑیں تو ہم نے اٹھیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد يعقوب كى بشارت دى۔ وه بولى: بائے ميرى شامت! كياميرے بال يجه موكا جبك يس

برنصیاہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں؟ یقیناً یہ تو ہوی عجیب بات ہے۔ انھوں نے کہا: کیاتم اللہ کے فیصلے پرتعجب کرتی ہو؟ تم الل بیت پراللہ کی رحمت اوراس کی برکتیں ہیں مقااللہ قابل ستائش بری شان والا ہے۔ پھر جب ابراتیم کے دل سے خوف نکل گیااور انھیں خوشخری بھی ال گئی تو وہ تو م لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے بے شک ابراہیم برد باز زم دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ (فرشتوں نے ان سے کہا) اے ابراہیم برد باز زم دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ (فرشتوں نے ان سے کہا) اے ابراہیم باس باسکتا ہوں کے دب کا فیصلہ آچکا ہے اوران پرایک ایساعذاب آئے والا ہے جے ٹالائیس جاسکتا "(مورہ ۲۹ تا ۲۷ عے) داریات سات کے دب کا فیصلہ آچکا ہے اوران پرایک ایساعذاب آئے والا ہے جے ٹالائیس جاسکتا "(مورہ ۲۵ تا ۲ عے) داریات سے سے اسکتا "

### قصهُ ابراهيم مين عبرتين:

ا۔ اگرانسان میں عقیدہ حق نفوذ کرجائے تو بیانسان کی فکر پر بھی حاکم ہوتا ہے اوراس کے دل
کا حاط کرتا ہے ایسے حالات میں انسان کیلئے آگ تنور ہرفتم کی اذبت سے گزرنا آسان ہوجاتا
ہے کیکن اس کے لئے عقیدہ سے برگشت ممکن نہیں ہوتی ۔ حضرت ابرا بیٹم اس میدان میں اقوام و
ملل کیلئے پہلی ضرب المثل جھوڑنے والوں میں سے جیں۔

برائت کااعلان نہیں کیا بلکہ اُنھیں بت پرستی ٹابت کرنے میں عاجز کیااور کہا کہ کوئی بھی بت' پرستش کے لاگتی نہیں ہے۔

۳- حضرت ابراہیم اس بات کے اہل سے کہ جہاں خدانے ان کی شان میں فرمایا کہ ہم نے اپنی دلیل ابراہیم کودی ہے تا کہ قوم کے مقابلے میں دلیل سے بات کرسکیں ۔حضرت ابراہیم فیصلت کا نے وقت کے بادشاہ سے بغیر خوف و تر دد کے بات کی جس سے بادشاہ کودلائل میں شکست کا سامنا کرنا ہزا۔

۵۔ حضرت ابرائیم رحمدل اوررقیق القلب تھے یہ چیزاس وقت ظاہر ہوئی جب آپ ہے آزرنے کہا کہ'' تم اپنی دعوت ہے بازنہ آئے توجہیں سنگ ارکردیں گے ہم ہے دور ہوجاؤ'' تو حضرت ابرائیم نے فرمایا: اباجان! میراسلام ہوآپ پر میں آپ کیلئے خداہے مغفرت کی دعا کروں گامیراخدا مغفرت کرنے والا ہے۔

۲- انسان جب حق پرایمان لائے اور اسکاول مطمئن ہوجائے تو اسکا نتیجہ اطاعت و بندگ ہے جب خدائے حضرت ابراہیم ہے نیند میں بیٹے کی قربانی طلب کی تو ابراہیم نے رضائے خدا کومقدم رکھااور نے کے کوساتھ کے کرمیدان میں آگئے۔

ے۔ حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے اپنے مہمانوں کی خدمت کرنے کیلیے گھر تک محدود ٹبیں بلکہ بیابان میں بھی مہمان نوازی کرتے تھے۔

۸۔ نفس ابرائیم ہمیشة تحقیق طلب تھا آپ میشہ تھا کُن کوتھا کُن ہے ہمینا جائے تھے۔
 لبذا آپ نے خدا ہے درخواست کی آخیس ان تھا کُن ہے آگاہ کیا جائے کہ مُر دے کیے زندہ ہوتے ہیں۔

٩- حضرت ابرا تیم اوام خدا کونا فذکرنے کیلئے ہمہ وقت تیار رہے تھے:

﴿ اذقال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العلمين ﴾ "اس كاحال بير الم كرجب اس كرب

نے اس سے کہا جسلم ہوجاتو فورآ کہا ہیں مالک کا نئات کا مسلم ہوگیا'' (بقرہ/۱۳۱۱) (کتاب تصص الانبیاء تالیف عبدالو باب نجار صفحہ ۱۱۷)

حفرت اساعيل عليه السلام كاذ كرقر آن كريم مين:

| تام سوده: | Loss         | آيات نمبر           |
|-----------|--------------|---------------------|
| اليقرة    | : <b>"</b>   | IP-cirycirrelizatro |
| آل عمران  | ٣            | AP -                |
| النساء    | 1            | 175                 |
| الانعام   | / <b>Y</b> - | AY                  |
| ابراهيم   | i (*         | . 79                |
| مويم      | 19           | ۵۳                  |
| الانبياء  | rı           | ۸۵                  |
| .0        | PA.          | ۴A                  |

حضرت ابراهیم مرز بین بابل کو چهور کرانی بیوی سارا اور برادر زاد بے لوط کے ساتھ کلد انیوں کے شہر کی طرف گئے حضرت ابراهیم اور حضرت سارا ایک عرصہ قناعین کے علاقہ بیس رہے جب وہاں خشک سالی آئی تو مصر کی طرف رٹ کیا اس وقت وہاں بررعات مما لک بیکسوس کی حکومت تھی۔ حضرت سارہ کی عمرستر طرف رٹ کیا اس وقت وہاں پررعات مما لک بیکسوس کی حکومت تھی۔ حضرت سارہ کی عمرستر سال سے زائد تھی یعنی وہ بچہ جفنے کے قابل نہیں تھیں ۔ انھیں بادشاہ مصر کی طرف سے ایک کنیز دی گئی جب کا نام ہاجرہ تھی حضرت سارا نے حضرت ابراھیم کی نسل کوختم ہوتے اور خود کو بھی با نجھ بیا یا تو افسوں نے ہاجرہ تھی حضرت سارا نے حضرت ابراھیم کی نسل کوختم ہوتے اور خود کو بھی با نجھ بیا یا تا تھوں نے ہاجرہ تھی وہ بیا تا میں دعا کی :

"روردگار! جھےصالحین میں ہے(اولاد)عطاکر" (صافات/۱۰۰)

سورة مريم ٢٨ ميں خداوندعالم نے اساعيل عليه السلام كودعده كو يج كردكھانے والا كہا ہے:

﴿ واذكر فسى السكتُ استفعيل انه كان صادق الوعدو كان رسو لّانبيًا ﴾ ''اوراس كمّاب بيس اساعيل كاذكر كيجيّے وہ يقييثًا وعدے كے سيجے اور نجي مرسل تھے''

حضرت اساعیل کی ولادت کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت سارا کی خواہش پر آپ کے فرزند حضرت اساعیل کوشیر بیت المقدس سے نکال کرسر زمین مکہ بیت اللہ کی جوار میں چھوڑ کر درگاہ خداوندی میں بول دعا کی:

﴿ رہنسانسی اسکنست من ذریتی بوادِ غیر ذی ذرعِ عند بیتك المحرم رہنالیقیمواالصلوة فیاج علی المحرم رہنالیقیمواالصلوة فیاج علی المحمد الناس تھوی البہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشكرون ﴿ ''ا بِ ہمارے بروردگارا بیل نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محرم گھر کے زریک ایک بجروادی میں بسایا ہمارے پروردگارا! تا كہ بینماز قائم كرین البذائو کچھلوگوں كے ول ان كی طرف مائل كردے اورائيس بھلول كارز ق عطافر ما تا كہ بیتیرے شكر گزار بین '(ابرائیم) ۲۵)

اس وفت سرزین مکدین نہ پانی نہ کوئی سایہ تھا ان کے پاس ایک بوری یا تھیلار کھا جس میں تھجوراور
تھوڑا سایانی تھا ان دونوں کوچھوڑ کرابراھیٹم نے واپسی کی طرف توجہ کی تو ہاجرہ نے حضرت ابراھیٹم سے
کہا آپ کہاں جاتے ہیں آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ رہے ہیں جہاں نہ انسان ہے نہ کوئی چیز وو
تین بار تکرار کیا لیکن ابراھیٹم نے جواب نہیں دیا آخر میں ہاجرہ نے کہا یہ فدا کا تھم ہے تو ابراھیم نے کہا
ہاں یہ فدا کا تھم ہے ہاجرہ نے کہا تو پھر فدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا پھر ابراھیم واپس آگئے ہاجرہ کی
نظروں سے جب ابراھیم اوجل ہونے لگے تو انھوں نے اس طرح دعا جیسا کہ سورہ ابراھیم آیت سے
ہاجرہ نے اپنے بچے کو دودہ پلایا وہ یائی بھی پلایا پانی ختم ہوا تو خوداور نیچے کو بیاس لگ گئی۔
ہاجرہ نے اپنے بچے کو دودہ پلایا دہ یائی بھی پلایا پانی ختم ہوا تو خوداور نیچے کو بیاس لگ گئی۔

## حضرت اسحاق وحضرت اساعيل عليهاالسلام آيات قر آن كي روشي مين:

| ,00         | 100           | 00,755       |
|-------------|---------------|--------------|
| سوره کا نام | منود ه تمبر   | آيات تمبر    |
| البقرة      | ۲             | المرااء ١٠١٨ |
| آل عمران    | r             | ٨٣           |
| النساء      | ⊴ <b>1</b> 7° | 1.43-        |
| الإنعام     | ₩:            | ۸۳           |
| هرد         | Н             | ∠1           |
| يوسف        | ir            | PA.4         |
| أبراهيم     | IM            | ra           |
| خواسم       | 19            | 14           |
| الإنبياء    | ri            | Zr           |
| العنكبوت    | rq            | rq           |
| الصافات     | 12            | mair         |
| ص           | PA:           | PA           |

#### حضرت اسحاق عليه السلام

آپ حضرت ابراهیم علیه سلام کے دوسر نے فرزند ہیں۔ حضرت ابراهیم اور حضرت سارہ جب بڑھا پے تک پہنچے اورا تکی عمرالی تھی اب اوراولا دیپیرانہیں ہو سکتی لیکن خداوند عالم نے انھیں اس وقت اولا دکی بشارت دی جیسا کہ سور بچھودا کے بیس ذکر ہے:

﴿ وامرته قائمة فضكحت فيشر نها باسحق ومن ورآء اسحق يعقوب ﴾ ''اورابرا بيم كي يوكي كفري تقيس پس وه بنس پڙين تو ہم نے آھيں اسحاق كي اوراسحاق كے

بعد يعقوب كى بشارت دى"

ملائکہ جب قوم اوط کوخرق کرنے کیلئے آئے تو حضرت ابراھیم کے پاس کے اور انھیں سلام کیا ابراھیم بہت مہمان نواز مخط لبندا فورائی اٹھے اور انکے لیے بچٹرے کا بھنا ہوا گوشت لے کرآئے لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ مہمان ہا تھا گئے بیس بڑھا رہ تو پر بیٹان ہوئے کیونکہ مہمان گھر بیس آئے اور کھانا نہ کھا نا نہ کھا نے آئی کیا وجہ ہے۔ تو ملائکہ نے حضرت ابراھیم نے فرمایا آپ پریٹان نہ ہوں ہم خدا کی طرف سے قوم لوط کیلئے عذا بر لیکرآئے ہیں۔ حضرت مرارا جو درواز و پر کھڑی تھیں ہنس پڑی کی طرف سے قوم لوط کیلئے عذا بر لیکرآئے ہیں۔ حضرت مرارا جو درواز و پر کھڑی تھیں ہنس پڑی کے کونکہ آئھیں خوتی ہوئی کہ ایک قوم پر خدا کا عذا ب نازل ہوگا لیکن جب انھوں نے آٹھیں اسمال اور کہا کیا ہیں جو پھر یعقوب کے پیدا ہونے کی خوشخری وی تو انھوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر مار کر کہا کیا ہیں جو بھر یعقوب کے پیدا ہوگی فرشتوں نے ایک بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں ہمارے ہاں اب اولا دیدا ہوگی فرشتوں نے بھاب وراد یا کہ خدا کی دھت پر تجب کرتے ہو۔ مورہ مورہ 19 سے 12۔

اس حوالے سے سلسلہ انبیاء میں حضرت اسحاق اور ایعقوب بھی ایک غیر عادی طریقہ سے پیدا ہوئے ہیں۔

ان آیات میں خداوندعالم نے حضرت اسحاق کوغلام علیم کا نقب دیا ہے:

﴿ قالوالا تو حل انانبشرك بغلم عليم ﴾ " كَتْمَ لَكُ: آپ خوف ندكري بهم آپ كوايك وانالز كى خوشنجرى دية بين " (جراهه) ﴿ وبشروه بغلم عليم ﴾ " اورائيس ايك وانالز كى كى بشارت دى " (ذاريات/ ٢٨) صافات ١١٣،

سورہ حوداے ہے تا ہت ہوتا ہے خدا و تدعالم نے حضرت ایراحیم اور حضرت سارا کو حضرت اسحاق اور یعقوب کی بشارت دی ہے:

هوو هبناله اسخق ويعقوب

''اورہم نے ایرا ہیم کواسحاق اور لیفقوب عمایت کے'' (انعام ۸۵۸)ابراهیم۳۵ ہے۔۔

# فرزندان حفزت ابرابيم خليل عليه السلام

حضرت ابراہیم خلیل اپ بڑھا ہے کی عمر میں اولاد سے باس دنا اُمیدی ہونے کے بعد جس کی تضریح قر آن کریم نے ان کے زبان سے نقل کیا ہے ان کاصاحب اولا دہونا اور اولاد بھی ان کے دعاؤں کا شخصیل دعاؤں کا شمر ہونا یہ دونوں با تیس خدا پرستان اور خدا جو بیانوں کیلئے عمونہ کامل ہے جس کی تفصیل بعد میں بیان کریں گے آیا ہے قر آن کریم کے مطابق خدا وندعا لم نے اُنھیں دوفر زندوں کی بشارت دی اور ان کے نسل سے ایسے انبیاء پیدا کے ہیں جن سے روئے زمین کوتو حید وخدا پرتی کی وزن ثقل کے ساتھ زین سے تو جی ان دونوں کے مہاتھ وزید سے بیدا ہوئے ہیں ان دونوں زوجات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے درنہ صفحات ناقص رہیں گے۔

ان دونوں نبی اور نبی زاد کی حیات کو پیش کرنے سے پہلے ہرایک کی والدہ طاہرہ کی حیات کو پیش کریں گے۔

ساره وباجره

ایک فرزندگی ماں ہاجرہ ہے کہاجا تاہے ہاجرہ پہلی بیوی کی کنیزہ تھی انھوں نے اپنی کنیزہ کو اپنے شو ہرکیلیے نسل کی خاطر انھیں ہیہ کیا۔ جس سے جھڑت اساعیل ذیح پیدا ہوئے اس اٹھاعیل سے روئے زمین پرزیب وزینت مہرا نبیاء پیدا ہوئے بیاس زوجہ کیلئے باعث افتخار ہے لیکن بید دوسری روجہ پہلی بیوی (سارہ) کی ہیہ کردہ کنیزہ ہونے کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی تقریح اشارہ نہیں ملتا لیکن جوسلوک حضرت ابراہیم خلیل صاحب شریعت عظلی کے مالک نے اس زوجہ کے ساتھ تر دوار کھا، اے اپنے گھریاراورہ طن سے دوردشت ہے آب وگیاز مین پر نومولود بچے کے ساتھ تن روار کھا، اے اپنے گھریاراورہ طن سے دوردشت ہے آب وگیاز مین پر نومولود بچے کے ساتھ تن حزیری کے درمیان عدالت نہیں کر بہر کے سرامر خلاف نظر آتا ہے جہاں خداوند عالم نے خطاب کیا ہے آگر بیوی کے درمیان عدالت نہیں کر بجہ جو تو ایرا ہیم نے ایک کی خوشنودی کی

خاطر دوسری بیوی کوطلاق وز وجیت کے درمیان میں بغیر کسی سہارے چھوڑ اابیا کرنا ایک ادنی ہے دیندارے دوائییں بلکہ بے دینوں ہے بھی روائییں سمجھا جاتا۔ چہ جائے کہ ابراہیم خلیل ہے ہولیکن نص آپی قر آن کے تحت ابراہیم نے اس زوجہ کے ساتھ پیسلوک کیا یقینا ابراہیم اس زوجہ سمیت پہلی زوجہ کے احسان مندہو نگے ۔ای وجہ سے خداوند متعال نے اپنے خلیل کوان کی رضایت کا پاس رکھنے کا تھم دیا۔

پہلی زوجہ سارہ بنت حاران ابن باخور (حضرت ابراہیم کے بچپا) کی بیٹی ہیں جوحضرت ابراہیم کی دعوت تو حید بیس ان کے ساتھ تھی ایسے بی جیسے حضرت خد بجۃ الکبر کی نے خاتم الانبیاء کا ساتھ دیا۔ حضرت سارہ کی اس احسان مندی کی وجہ سے خداوند متعال نے بیک وفت سارہ کی نسل سے دونبیوں کو پیدا کرنے کی بیثارت دی لیمنی حضرت اسحاق وحضرت لیعقوب ،جبکہ حاجرہ کو اپنی احسان مندی فراموش نہ کرنے ایپ شو ہر خلیل رحمان کی اطاعت میں سرتنگیم ہونے پران کے فرزندا سامیل کی اولاد سے خاتم الانبیاء کو پیدا کیا۔ حضرت خدیجہ کو حضرت خمر کی وقوت میں غربت کے عالم میں شریک دعوت بین پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اادران کے فرزندانِ عصمت وطہارت کا بیات کئے۔

دونوں فرزندوں کے نام گرامی

ا۔ اساعیل: اساعیل کے نام ہے قرآن کریم میں دو پیفیروں کا ذکر ماتا ہے:

(١) اساعيل بن ابراتيم ب جنكاذ كرقر آن كريم كان آيات مين آياب:

ہو عہد ناالیٰ ابراہیم واستعیل ان طہرابیتی للطّآتفین والغکفین والڑکع السّحود ﴾ ''اور ہم نے اورابراہیم اورا ساعیل پر بیر ذمہ داری عائدگی کہتم دونوں میرے گھر کوطواف' اعتکاف رکوع اور مجدہ کرنے والوں کیلئے پاک رکھو'' (بقرہ۱۳۵،۱۳۵،۱۳۵،۱۳۸) آل ممران/۸۳،نساء /۳۶،ابرازیم/۳۹۔ حضرت اساعیل علیه السلام وه جستی میں جنکا ذکر خداوند کریم نے اپنی کتاب میں حضرت ابراهیم خلیل کے ساتھ ساتھ کیا ہے:

(۲) دوسرے اساعیل انبیاء بی اسرائیل میں سے تھے جنکا ذکر قر آن کریم کان آیات میں آیاہے:

﴿واسسنعيل والبسع ويونس ولوطَّاو كلَّافضلناعلى الطلمين﴾ " اوراساعيل يُسع ، يرنس اورلوط سب كو عالمين رفضيلت جم في عطاكى بين (انعام/٨٥) انبياء ٨٥٨ بس ٨٨ ان آيات ميس مذكوره اساعیل سابق آیات میں فرگورا ساعیل سے مختلف ہیں کیونکد سابق اساعیل ابراہیم کے فرزندول س سے میں وہ اولادلیقوب نہیں تھ بلکہ وہ حضرت لیقوب کے چاتھ جبدسورہ مریم کی آیات ا تا ۵۸ کے تحت آٹھ پیغیمروں کے بعد ذکر ہواہے بعنی ان حیار انبیاء کی اولاد ہے بعض نے دوسرے اساعیل کانام اساعیل بن حزقیل کہاہے۔حضرت اساعیل بن ابراہیم کوسورہ مريم آيات ۵۵،۵۳ ين 'صادق الوعد" كباب روايت ين ات دوسر اساعيل قرار ديا ب لبعض آیات قرآنی سے بیٹابت ہوتا ہے کہ حضرت اساعیل ٹنام کے دویغ برتھے جن میں سے ایک وہ اساعیل بن حصرت ابراهیم میں کہ جوذ ہے ہوئے اور جنکا بمیشدا براهیم اوراسحاق کے ساتھ ذکر ہوا ہے اور ایک دفعہ صادق الوعہ کہہ کران کا ذکر ہوا ہے لیکن سورۂ مبار کہ انعام کی آیات نمبر ۸۱۔۸۵ اورسورہ مبارکی آیت نمبر ۴۸ ہےمعلوم ہوتا ہے کہ ایک اوراساعیل بھی ہیں چنا نچے سورہ مریم میں اساعیل کا نبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے حضرت اساعیل کی صفات قر آن کریم میں یوں بیان ہوئی ہیں سورۂ بقرہ آیت نمبر ۱۳۶ سورۂ عمران آیت نمبر۸۴ اورسورۂ نساء آیت نمبر۱۶۳ میں حضرت اساعیل کا حضرت ابراهیم اور حضرت اسحاق کے درمیان ذکر ہواہے۔

٢\_ "مرضى" لينى خداان سے راضى ب:

وسسو كان عندريه مرضيًا في "ساوروه ايخ رب كرزويك ليتديده في " (مريم ١٥٥٠٥٣)

٣ صابرين من سي إن:

سر صالحين:

﴿انهم من الصلحين ﴾ "يقيناً بيصالحين بيل عض " (انبياء/٨٩)

۵ علم:

﴿ فِيسْرِنْهُ بِعَلْمِ حليمٍ ﴾ " چِنانچيجم في أسيس أيك بردبار مِيْ كى بشارت دى " (صافات/١٠١)

٢ اخيار:

المسو كل من الاعبار)" ..... يرسب تيك لوگول مين سي بين" (م/m)

وفات حضرت ابرا ہیم:

حضرت ابراهیم کا قر آن کریم میں کثرت ہے ذکر ہونے ،ان کے اولی العزم اور عظیم المرتبت پینجبر
ہونے کے باوجود قر آن کریم میں کہیں بھی نہ تو ان کی تاریخ پیدائش کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی ہے بتایا
گیا ہے انہوں نے اس دار فائی ہے کتنے برس کی عمر میں کوچ کیا اگر چہ موجودہ تو رات میں ان کی عمر ایک سو پیجبر (۱۷۵) سال بیان ہوئی ہے لیکن تو رات میں لکھا ہے کہ حضرت ابراهیم مکفیلہ مزرعہ عفرون بن صرصر الحق میں حضرت اساعیل اور اسحاق نے دفنایا پہیں پرسارہ بھی مدفن جیں اعاد بن ابراہیم ان کی بیوی کا نام قطور کی ہے ان سے بیاولا دیں پیدا ہوئی ہیں:

ا۔ زمران

٣ يقشان

۳۔ مدان

٣- مديان

۵۔ خیان

٧\_ شوخا

اس وفت فلسطین کی حبر ول نامی جگه میں فن ہیں اس وفت اسے مدنیے فیل کہتے ہیں قرآن کریم میں حصرت ابراھیم کی دولا دے سلسلے میں صرف حصرت اسمعیل واسمی کا ذکر ہے کیکن تو رات میں لکھا ہے کہ ان کی اور بھی اولا دھی۔

حضرت اسحاقً :

جیسا کہ آیات کر بمہ میں آیا ہے حضرت ابراهیم اوران کی زوجہ جب اپنی عمر کی آخری دور میں داخل ہو چکے تھے اور حضرت سارہ کی عمر نوے سال ہو چکی تھی تو ان کے ہاں بچے کی ولا دت کے آ ٹارنمودار ہوئے اور بچے کی پیدائش کے بعدان کی والدہ نے اسکانام بھی رکھا جے عربی میں یضحق کہتے ہیں یعنی حضرت اسحاق کی والدہ نے ان کی پیدائش پر بی تصور کیا جو بھی استے بوڑھے والدین کے ہاں بچکی پیدائش کی خبر سے گا ، وہ اس خبر کوئ کر ہنے گا اس لیے اس بچے کا نام اسحاق رکھا گیا جے عبرانی بی یصحق کہتے ہیں اواس کے عربی معنی یضحق یعنی '' بنستا'' ہیں۔

حضرت اسحاق نے ایکسوای (۱۸۰) سال کی عمر پائی۔ان کی قبر مغادہ مدفیلہ میں ہے جے آج
کل مدینظیل کہتے ہیں حضرت اسحاق کا اسم گرامی سترہ بارقر آن کریم میں تکرار ہوا ہے لیکن ان کا
نام ہمیشہ ہی حضرت اسمعیل کے نام کے بعد آیا ہے جس وقت حضرت اسمعیل قربان ہوئے ،اس
وقت حضرت اسحاق پیدائیس ہوئے تھے موجودہ تورات نے بیکوشش کی ہے کہ سورہ صافات میں
جس فرزند ابراھیم کے ذرج کا ذکر ہوا ہے وہ اس کی بجائے حضرت اسحاق کو ذرج ہوتے ہوئے
دکھا ئیں اورلوگوں کے ذہنوں میں بیہ بھانے کی کوشش کریں کہ حضرت اسلحاق نہیں بلکہ حضرت
اسحاق ذرج ہوئے تھے کیونکہ قوم بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی نسل سے پھیلی ہے لیکن تمام قرآئن و

شواہداورآیات قرآنی حضرت اساعیل کے ذرکے ہونے کے بارے میں ہیں۔

جملاسیرت طیبہ ابراہیم بت شکن پرقلم اٹھاتے ہوئے سرشرم سے جھک جاتا ہے، کیونکہ جورو بیہ حضرت ابراہیم طلبل نے بتوں اور بت پرستوں کے ساتھ اپنایا اسکی تائسی و پیروی کرنا ہمارے لئے مختلف وجو ہات کے تحت ممکن نہیں۔ چنانچے ہم ابراہیم خلیل اورائے پیروکاروں ہے اس کوتا ہی پر معذرت پیش کرنے سے پہلے ان وجو ہات کے بیان کوخروری تیجھتے ہیں۔ جس بت پرتی کا ابراہیم طلبل اور دیگر انبیاء کرام کوسامنا تھا، وہ بت پرتی آج کل کی بت پرتی سے چندین حوالوں سے فرق رکھتی ہے۔

ا۔ اس وقت کے بت مختلف شکل وصورت میں ہونے کے باوجودایک قدر مشترک کے حامل ہے۔
وہ سب مادے سے بنے تھے۔ جبکہ اس دور میں بتول کی مختلف انواع واقسام ہیں۔ بیبال ایک بت
ہے جان چھڑا نااس وقت تک ممکن نہیں جب تک کی دوسرے بت سے وابستگی قائم نہ کی جائے۔
اس وقت کے بت پرستول نے کہا ہم اپنے بتول سے دستبردار نہیں ہو نگے ، لینی وہ
بتوں کو بت بچھتے تھے۔ جبکہ آج کل کے بت پرست اپنی بت پرتی کو عین دین خدا سجھتے ہیں۔ ان کا
دموی ہے نہ یہ بت پرتی ہے اور نہ ہی وہ بت پرست ہیں۔ یہاں سوال ہے اگر کوئی ایسے حالات
میں آئی مخالفت کرے تو وہ کؤئی زبان اور لہجا استعمال کرے گا۔

لبنداہمارے لئے حصرت ابراهیم خلیل کا وہ فیصلہ سامنے رہ جاتا ہے، جہاں آپ نے فرمایا میں تم اور تحصارے بتوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جبرت کر رہا ہوں۔ لہندا اس وقت ندا تو حید بھل وزبان سے ممکن نہیں، ہم صرف دل میں ہی انجے خلاف نفرت رکھ سکتے ہیں، اے لیکراپنے گھر دل کے تہد خانوں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی کھلی فضاء کا خواہشمند ہے، تو اے اس دنیا ہے کوچ کرنے کیلئے خداہے دعا گوہونا چاہئے۔

# كلمات اختتاميه

اس کتاب شریف کے اختیا می کلمات میں سورہ مطفقین کی آیت ۲۷ کے کلمہ'' خیام مسک'' سے متمسک ہوتے ہیں:

﴿ خطّه مسك، و فسى ذلك فليتنا فس المتنافسون ﴾ جس پرمشك كي مهر لكي ہوگي اور سبقت كرنے والول كواس امر ميں سبقت كرني جاہيۓ''۔

خام مك ايك ايساختام كوكت بيجس كانجام طيب وطاهر خوشبوت بوتاب\_

ختام مسک وغیرمسک میں امتیاز وفرق رکھتے ہوئے خداوندعالم فرماتے ہیں، ختام مسک میں

الل الله مقابله ومسابقه مين حصه ليتي بين \_اوراى طرح ختام غيرمك مين الل دنيا حصه ليت

ہیں۔ختام میک ایک ایمی خوشبو ہے جس کی تلاش میں اہل اللہ ہوتے ہیں۔جیسا کہ سورہ

اعراف آیت • کااورزخرف ۲۲ میں آیا ہے، ختام غیر مسک وہ اختتام ہے جو بدیودار ہے۔

اس کے مقابل میں "ختام فیرمسک" جسکامعنی و نیاطلبی و دنیاداری ہے۔اس میں مقابلہ

ومسالمه كرنے والے اہل دنيا ہيں ،ان كامطلوب ومقصود عيش ونوش دنيا ہے۔ان كى اڑان كى

آخری منزل اور ہدف ونشانی زندگانی اہل مغرب ہے۔اس مسابقہ میں شامل ہونے والوں

ك وسائل و ذرائع اورشرا نطا درج ذيل بين:

ا مغربی زبان ۲ مغربی نیکنالوجی ۳ مغربی صنعت ۲ مغربی اقدار ۵ مغربی سکونت ۱ مغربی زبان ۲ مغربی نیکنالوجی ۳ مغربی صنعت ۲ مغربی اقدار ۵ مغربی سکونت

٢\_مغربي بينك اكاونث ٤\_خودمغربي مونا

الییشرا نظ میں سبقت لیجانے والے ہی اس مقابلے میں کا میاب قرار پاتے ہیں۔اس مقابلہ

دنیار سی شریک ہونے والوں کا انجام قار کین نے دیکھا ہے، ان کے کھاتے ہیں سوائے چند دنوں کی خورد دنوش کے اور کچھ بھی نہیں آیا۔ مولا امیر المونین کے فربان کے مطابق ان کی قیمت وہی ہے جواس خورد دنوش کے ہضم ہونے کے نتیج میں ظاہر ہوتی ہے۔ جہاں تک عزت نقس کا سوال ہے، تو اس سلسلہ میں تمام مسلمان دیکھ رہے ہیں جس شکست وریخت اور ذلت ورسوائی اور ناکا می سے بید دوچار ہیں، یہ کس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ کس خامی کا شکار رہے ہیں، وہ کونی غلطی ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا، تا کہ اس کا تکرار نہ ہونے پائے۔ کیا زبان نہیں جانتے تھے، نیکنالوجی نہیں رکھتے تھے، صنعت نہیں رکھتے تھے، اقدار کا احتر امنہیں کرتے تھے، بینک اکاونٹ نہیں رکھتے تھے، آخر وہ کوئی وج تھی جو انہیں شکست فاش احتر امنہیں کرتے تھے، بینک اکاونٹ نہیں رکھتے تھے، آخر وہ کوئی وج تھی جو انہیں شکست فاش ہوئی۔

اب دوسرے مقابلے کی بات کرتے ہیں جس کے میدان کی نشانی موت کے دہانے پرلگی ہوئی ہے۔ اور اس مقابلے کا عنوان رضا وخوشنودی ہے۔ اس مقابلے میں کا میابی کا اعلان آخرت میں ہوگا۔ اس مقابلے کیلئے درکاروسائل مندرجہ ذیل ہیں۔

ا۔زبان قرآن ۲۔ ایمان به آخرت ۳۔ خدا کی عدالت پر ایمان ۴۔ راہ انبیاء کی پیروی۵۔ دنیوی زندگی میں قناعت ۔

اہل مشرق گرچہ خود مسلمان نہ بھی ہول کیکن جس تو م ونژ ادکوہ ہ اپنی پہچان بیجھتے ہیں ، أے اہل مغرب کسی طور پر بھی اپنے ساتھ مقابلہ ومسابقہ میں شرکت کا اہل قرار نہیں دیتے ،مسلمان اگر ذرہ برابر بھی شعور وبصیرت اور غیرت وجمیت رکھتے ہیں تو انھیں چاہئے کہ وہ پیغیبر اکرم کے فرمان مبارک پڑمل کرتے ہوئے بیٹ کراپنا اسلام کی طرف آجا کیں ،مغربی و نیا کی طرف آجا کیں ،مغربی و نیا کی طرف سے اور مسلط کی جانے والی اس خطرنا ک اور بے امان جنگ میں ان مورچوں طرف سے این جنگ میں ان مورچوں

ہے جہاد کواپنا شعار قرار دیں۔

تمام مقامی وعلاقائی اوراجنبی زبانوں کواپی زندگی کی لغت سے نکال کرصرف دوہی زبانوں "اردؤ" اور "زبانِ قرآن میں گفت وشنید کوفروغ دیں ۔اب تو یہاں کے مسلمانوں پر سے حقیقت واضح ہو جاتی جا ہے کہ وہ سرسید احمد کی پیروی کرتے ہوئے سعادت و کا مرانی کی منزل تک نہیں پہنچ کئے۔ بلکہ انکی سعادت کا واحد ذریعی قرآن وسنت کی پیروی میں مضمر ہے۔ لہذا انھیں جا ہے انکی روز مرہ لغات میں جہال کہیں سرسیدا حمد خان کی زبان ہوا کی جگمات قرآن کو جاگزیں کریں۔

بعثت انبیاء کے اہداف: سورہ مبارکہ حدید ۲۵ میں بعثت انبیاء کے بنیادی اہداف کو'' قیام وبالقسط'' قرار دیا ہے: ﴿ لفوم الناس بالفسط ﴾ '' تا کہلوگ عدل قائم کریں'' قیام مادہ توم سے ہے اس کلمہ کیلئے ماہرین لغت عرب نے چندمعانی ذکر کئے ہیں، ایک کسی چیز کو ہمیشہ نظر میں رکھنا اور غفلت نہ برسنے کے معنوں میں آیا ہے سورہ ما کدہ آیت ۸ میں ہے

كه بميشه خدا كونظر ميس تهيس اوراپيخ تيام كوخدا كيلي مختص كرين:

﴿ كونواقوامين لله شهداء بالقسط ﴾ "الله كيك بحر پورقيام كرنے والے اورانساف كيماتھ كوائى دينے والے والے بن جاؤ"

چنانچ سورهٔ فرقان آیت ۲۷ مین آیا ہے کہ ہم نے اپنے دین میں قیم رہیں یعنی دستوارروپا سکداراورراوراست پررہیں ذرّہ مجرانح اف ندکریں۔

﴿ و كان بين ذلك موامًا ﴾ " بلكه ان كے درميان اعتدال ركھتے ہيں"

قط: (قُ سُ طَ،)ان تنوں حروفوں سے مرکب کلم قبط کے ارباب لغت نے کتب لغت میں دو متفاد معنی نقل کے ہیں۔(ق) کو زبر لگا کر پڑھنے کی صورت میں اس کلمہ کوظلم

قرار دیاہے بعنی دومروں کے حقوق کو ہڑپ کرنا متجاوز کرنااور راہ حق سے انحراف کرنے کیلئے استعمال ہواہے چنانچہ اس معنی میں سورہ مبار کہ جن کی آیت ہامیں آیاہے قاسطین جہنم کا ایند ہن ہیں:

﴿ و مالقاسطون فكانوالحهنم حطيًا ﴾ ''اور جومخرف ہوگئے وہ جہنم كاليندهن بن گئے'' اس كلمه ك'' ق'' كوزيرا كاكر پڑھنے كى صورت بيس اس كے معنى عدالت خواہى ُ داد گيرى ُ عدل وانصاف پيند ہونا' راہِ راست پر ہونا اور عدالت رواج دينے كے معنوں بيس استعال ہواہے چنانچياس معنی بيس سورة حجرات ٩ بيس آياہے:

﴿ فاصلحوابینهمابالعدل واقسطوان الله المقسطین ﴾ "ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراوواورانصاف کرویقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے''

خداوندعالم عدالت خواجی کرنے والوں کو پیند کرتا ہے سورہؑ اسراء ۱۳۵۵ ورسورہؑ شور کی ۸۲ میں انھی معنول کیلئے آیا ہے:

ان دو کلمات کے آیات کے مطابق معنی واضح ہونے کے بعدہم ویکھتے ہیں کہ اس وقت ہم عالمی استعاری طاقتوں کے زغے میں آگئے ہیں ہقوم ہود کیلئے آنے والے مہلک بادل ہمارے سروں پر منڈ لارہ ہیں۔ بیصورت حال حسب قرآنِ کریم ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پیغیبرا کرم کی حدیث کے مطابق جب بھی ظلم وستم کی تاریکی رات کی مانند تمہارے او پر چھاجائے تو تم قرآن کریم کی طرف رجوع کروتا کہ معلوم ہو سکے کہ اس روزگار کا ہمیں کیوں سامنا کرنا پڑا ہے۔قرآنِ کریم میں ہمیشہ دوایسے نجات دھندگان کی طرف رہنمائی کی گئے ہے، ایک کتاب خدا مین قرآن کریم میں ہمیشہ دوایسے نجات دھندگان کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، ایک کتاب خدا مین قرآن کریم میں ہمیشہ دوایسے نجات دھندگان کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، ایک کتاب خدا مین قرآن کریم اور دوسراا نہیاء کرام ہیں۔

انبیاءِ کرام کی سیرت طیبہ جوقر آن کریم میں موجود ہے اس سے پنة چلتا ہے کہ جارے گزشتہ

قیام اللہ کیلئے نہیں تھے کیونکہ خدا کی راہ میں قیام کرنے والوں کیلئے وعدہ خداہ کہ وہ انکی سیح راستہ کی راہنمائی کرے گا۔ ہم اپنے گزشتہ قیاموں کی طرف توجہ کریں توان تین قیاموں میں دوشم کے قیام ہمارے او پر حاوی تھے۔ ایک شم کے قیام کا فقدان تھا، ہمارا ایک قیام جماعت اور تومیت لینی قوم وملت کیلئے تھا اور دومرا قیام تظیمی ، یہ دونوں قیام قرآن کریم اور سیرت انبیاء سے اجنبی ہیں ۔قرآن کریم نے قیام قوم پرسی اور قیام تنظیمی کوشیطانی قیام قرار دیاہے۔ قوم پرسی عصبیت و جاہلیت کی نمائندگی کرتی ہے جبہ تنظیم ان کی سربرآ وردہ شخصیات کے نفس امارہ کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ دونوں آخر ہیں قیام شیطانی سے جاملتے ہیں، الہذا ہمیں قرآن ادر سیرت انبیاء پرقائم رہنے کیلئے آنے والے دنوں میں ان دوشیطانی قیام سے اجتناب

قرآنی فتوی

تاریخ انبیاء میں ملتا ہے، مفاد پرستوں نے انبیاء کی دعوت میں مزاحم ہونے کیلئے ہیںشدان پر فتنہ سازی کی تہمت لگائی ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی نبی آتا تو معاشرہ دو گروہوں میں تقتیم ہوتا، ایک گروہ انبیاء کی دعوت کوقبول کرتا جبکہ دوسراائی مخالفت کرتا۔ پیسلسل معاویہ کے دور میں بھی جاری رہا، یہاں تک کے جمعہ کے خطبوں میں حضرت علی کوفساد وفقتہ پھیلانے والا قرار دے کران پرسب وشتم کرنے کوروائ دیا گیا۔ ای طرح جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو ہزیدی دسترخوان پر پلنے والوں نے آپ پرفتنہ پھیلانے کی تہمت لگائی۔ لہذا باطل کوفر وغ دینے والوں کی میں سیرت ہے جوشلسل سے جاری ہے۔ آئی بھی اسے جدید فتوی کا نام دے کرفر و غ

مصادروماً غذ كتاب انبياء قرآن

# مصادرومآخذ کتاب انبیاءقر آن تفاسیراورقر آنیات

محمد فؤاد عبذالباقي

محسن بيدارفر

دارالقرأن الكريم

محمد خليل عيستاني

مصطفى الحصن منضوري

الشيخ طوستي

طبرسي

سيد عبد الله شبر

فيض كاشاني

جلال الدين سيوطي

على امام فحرالرازي

آيت الله ابوالقاسم الخوتي

آية الله محمد حسين طباطبائي

آية الله محمد صادقي تهراني

الدكتور وهبه الزحيلي

الشيخ محمد متولى الشعراوي

المعجم المفهرس الفاظ قرآن كريم

الكريم المقهرس الفاظ القرآن الكريم

الكريم الموضوعي القرآن الكريم

الأمعجم مفصل لمواضع القرآن

المقطف من عيون الثفاسير الثفاسير

المالتفسير التيبات

সি التقسير المحمع البيان

كالتفسير الشبّر

التفسير الصافي

التفسير دُر المنثور

التفسير الكبير

الفسير البيان

الاتفسير الميزان

تتتقسير الفرقان

المكالتفسير المنيز

الاتفسير الشعراوي

| تاليف ٔ جلد ثناره             | نام كتاب                         |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ايوبكر جابر الجزائري          | المكايسر التفاسير                |
| سيدقطب شهيد                   | الماتفسيرقي ظلال القرآن          |
| حلال الدين سيوتي              | المتنفسير حلالين                 |
| سيد مرتضى علم الهدى           | المالي سيد مرتضي                 |
| شيخ محمدعبده                  | الاتقسيرالمنار                   |
| الصابوتي                      | التفاسير                         |
| السيد محمد حسين الفضل الله    | القرآن وحي القرآن                |
| يات و السّو رَ البقا ثيني     | الآرنفسير نظم الدرر في تناسب الآ |
| الشيخ عبد على بن جمعة الحويزي | كالتفسير النور الثقلين           |
| علامة بحراثي                  | التفسير البرهان ٢٦٠              |
| وهبة الزحيلي                  | الاتفسير الوجيز                  |
| ابواعلیٰ مودودی               | القرآن القرآن القرآن             |
| آيت الله مكارم شيرازي         | المكا تفسير نمو نه               |
| آيت الله جوادآملي             | الملاتفسيرموضوعي                 |
| آيت الله مكارم شيرازي         | الاتفسيرموضوعي                   |
| آيت الله جعفرسيحاني           | <del>آل</del> تفسيرمو ضوعي       |

الملامن هدي القرآن

آية الله مجمد ثقى مدرس

| تاليف جلد شاره               | تام كتاب                              |
|------------------------------|---------------------------------------|
| محى الدين ابن عربي اندليسي   | المراتفسير قرآن                       |
| اليلنسي                      | القرآن القرآن القرآن                  |
| علامه جوادمغنيه              | الكاشف                                |
| علامه ابن باديس              | اللا تفسير ابن باديس                  |
| آيت الله هادي معرفت          | के التفسير و المفسّرون في ثوبه القشيب |
| ا د کتو رمحمد حسین ذهبی      | المفسرو المفسرون                      |
| مركز ثقافه والمعارف القرآنيه | الإعلوم القرآن عندالمقسرين            |
| بانوئ ايران                  | المالا تفسيرنوين                      |
| آيت الله مكارم شيرازي        | للاتفسير به راءي                      |
| محمد على تسخيري و نعماني     | الاتفسير القرآن الكريم                |
| محى الذيس العربي             | الم تفسير ابن عربي                    |
| كريم مهمد الغزالي            | الانحو التفسير موضوعي لسور القرآن الك |
| السيدابن حسن الرضوي          | المراته عنه البيان في التفسير القرآن  |
| سيد اسماعيل الصدر            | الكريم القرآن الكريم                  |
| آيت الله حواد آملي           | الاتسنيم تفسير القرآن                 |
| جمال الدين قريشي بغدادي      | التفسير                               |
| الدكتورمحمدحسين الذهبي       | التفسير و المفسرون                    |
| خالدين عثمان السبث           | التفسين التفسين                       |

| تاليف ٔ جلد ٔ شاره           | نام كتاب                       |
|------------------------------|--------------------------------|
| ها عبد القادر الرازي         | المحيدو احوبت                  |
| محمدعلي بن محمد الشوكاني     | القدير القدير                  |
| بهاالدين حرمشاهي             | الادانش نامه قرآن              |
| زمخشرى                       | الكشاف عن حقائق عوامض التزيل   |
| دكتر حبيب الله طاهري         | المرادر سهيائي از علوم القرآني |
| راغب اصفهاني                 | المعجم مفردات الفاظ قرآن       |
| محمدادريس                    | المعجم التعبيرات القرانية      |
| سيد على اكبر قرشي            | الآلة قاموس قرآن               |
| استان قدس رضوي               | تلافرهنك نامه قرآني            |
| علامه شيخ محسن على نجفى      | الاترجمه قرآن كريم             |
| علامه جوادي                  | الاترجمه قرآن كريم             |
| ابوالأعلى مودودي             | الاترجمه قرآن كزيم             |
| آیت الله محمدی گلپایگانی     | الاپررسي و ترجمه انفال         |
| ياسدارش ٥٠٠ ص ٦٧             | اللحركة الحهادية في سورة الناس |
| آية الله سيد محمد باقر الصدر | المدرسة القرآنية               |
| آيت الله محمد اليزدي         | الايمان في القرآن القرآن       |
| علامه حلال الدين السيوطي     | الاتقان في علوم القرآب         |
| محمدين ابي بكررازي           | ملاپرسش و پاسخهای قرآتی        |

| تاليف جلد شاره                  | نام تراب                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| الدكتورزاهرعواض الالمعي         | البخدل عنهاج البخدل                      |
| قاضي ابي بكر ابن عربي           | القران القران                            |
| محى الدين أبن عربي              | المكوفتو حات مكيه                        |
| العظيم عبد الحميد               | الكون و الارض و الانسان في القرآن القرآن |
| دكتر حبيب الله طاهري            | الادرسهايي از علوم قرآني                 |
| محمودرجبي                       | المراوش شناسي تفسير قرآن                 |
| مركز الثقافة و المعارف القرآنيه | क्री علوم القرآن عند المفسرين            |
| محمدجعفرالشس الدين              | الإفى ضلال القران                        |
| ولى الله نقني پورفر             | 🌣 پڙوهشي پيرامون تدبّردرقرآن             |
| الدكتور محمود السيد شيخون       | الإعجازفي نظم القرآن                     |
| عباس محمود عقات                 | الانسان في القرآن                        |
| آيت الله فضل الله               | 🖈 الحوار في القرآن                       |
| صدر الدين شيرازي                | السرارالآيات المسارالايات                |
| عبدالرحمن السهيلي               | التعريف والاعلام                         |
| محمد ثور الدين المنتحد          | الاشتراك اللفظني في القرآن الكريم        |
|                                 | المحجزة القرآن الجديده بنية الآيات و ال  |
| آيت اللَّهِ فَصْلِ اللَّهِ      | الااسلوب دعوت في القرآن                  |
|                                 |                                          |

# نام كتاب تالف جلد شاره الشيخ خالدعبدالرحش العك السيد محمد حسين طباطبائي استاد حسن زاده آملي الدكتور شوقني ابو خليل ابو القضل فحر السلام السيد محمد تقي المدرسي عبدالقادر احمدعطا الدكتور تمام حسان الدكتو رمحمد ابراهيم الحفناؤي الدكتور جمال ادين المصري ألدكتور محمد شحرور شيخ عبد الرحمن بن ناصر الدكتوردائو دالغطار ابي عبدالله خطيب الاسكافي ابي النّصر حدادي اجمداين زبيرالغرناطي

تكالفرقان والقرآن القرآن في السلام محقرآن و عرفان و برهان المخاطلس القرآن المكاكنجينه معارف قرآن الاالقرآن حكمة الحياة المكالسور التكرار في القرآن البيان في رواتع القرآن الادراسات في القرآن\_الكريم الكريم القرآن الكريم الالكتاب و القرآن الكالقواعد الحسان لتفسيوالقرآن الالامو جزعلوم القرآن كلادرة الرنزيل وغرة التاويل الاالمدخل لعلم تفسيركتاب الله تعالى المتحالاك التاويل تلاقو اعدالتدبر الامثل

عبدالرحش حسن حبنكه الميداني

| تاليف جلد شاره                | نام کتاب                             |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| آية الله محمد حسين فضل الله   | ٍ ث∕لامن وحي القرآن                  |
| شريف الرضى                    | المرازات الفرآن                      |
| الشيخ احمدمحي الدين العجوز    | المحمالم القرآن في عوالم الاكوان     |
| محمد حبنين قاسمي              | र्ये . ७ دمعمای قرآنی                |
| سيد قطب                       | للإالتصوير الفتي في القرآن           |
| الدكتور عبدالحليم محمود       | القرآن في شهر القرآن                 |
| محمو درجبي محتود اعراقي       | الاشناخت قرآن                        |
| عبد الرحمن السهيلي            | تكالمتعريف و اعلام                   |
| رمضان الاوند                  | الأمن قضايا الاعلام في القرآن كالمرا |
| على فاضل عبد الرحمٰن انصادى   | الماسير تحول قرآن وحديث              |
| سنيد هسين ابراهيميان          | المرافق شناسي در قرآن                |
| لميل عز الدين بحر العلوم      | الله اصواء على دعاء ك                |
| حمال الدين المصرى             | الاالنهي في القرآن الكريم            |
| الشيخ حالد عبد الرحمن العك    | الفرقان و القرآن                     |
| كنفرانس تهقيقاتي ومفاهيم قرآن | الامجموعة سخنرانيها و مقالات         |
| الدكتور داود سلمان السعدي     | القيامة بين العلم و القرآن           |
| علامه سيد مهمد هسين طباطبائي  | المتاعجان قرآن                       |
|                               |                                      |

|        |                         | 4.00                                     |
|--------|-------------------------|------------------------------------------|
|        | تاليف ٔ جلدٔ شاره       | تام كتاب                                 |
|        | امام خميني              | الله الله عرفت الله                      |
| صقى    | محمد مهدي الاه          | العلاقة الجنسية في القرآن الكريم         |
| ن محضو | عبد العليم عبد الرحمر   | المكالظواهر الجغرافية بين العلم و القرآن |
| أشنمني | السيد مهمود الها        | المرامعطيات آية الموده                   |
|        | عبد الفتاح طباره        | الله های اساسی شباحت قرآن الله های اساسی |
| عرابى  | كريم رجاعبدالحميد       | الكون والارض والانسان في القرآن ال       |
|        | صدر الدين بلاغي         | المران قرآن                              |
|        | بنياد باقر العلوم       | المعيارها وعوامل تمدن از نظر قرآن        |
| الدين  | على الرضا صدر           | 🛠 نقدي و برسير تحول القرآن               |
| ائدى   | حمادة احمد العا         | الله من الذرة الى المجرة                 |
| درقولي | سيدعلي كمالي            | اكبر                                     |
|        | محمد بيومي مهران        | الكريم العات تاريخية من القرآن الكريم    |
| سبحاني | محمد عناية الله اسد .   | البرهان في نظام القرآن                   |
|        | محسن محمد عطوي          | الاسلامي                                 |
| ائى    | آية الله الفائي الاصفها | 🖈 حول القرآن                             |
| احجازى | دكتور سيدعبد الرضا      | الاقرآن در عصر فضا                       |

سعيد ايو ب

دكتور محمد عبد الله دراز

الادستور الحلاق في القرآن

الانحرافات الكيري

| تاليف ٔ جلد ٔ شاره            | نام کتاب                               |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| سيد الجعفر الحسيني            | الله البيان في القرآن البيان في القرآن |
| الشيخ محمد على الصابوني       | المراقبس من نور القرآن الكريم          |
| الشيخ ابراهيم انصاري          | القرآن القرآن                          |
| محمد بن على شهر آشوب          | القرآن و مختلفه                        |
| عبد العزيز سيد الاهل          | القرآن القرآن                          |
| سيد شريف الرضى                | التران القرآن القرآن القرآن القرآن     |
| الدكتور صبيح الصالح           | المراحث في علوم القرآن                 |
|                               | التنزيع المضاف عن حقائق غوامض التنزيد  |
|                               | المحروحمة من الرحمان في تفسير و اشار   |
| سيد جعفر جعفرمرتضي العاملي    | الكريم القرآن الكريم                   |
| استاد جعفر سبهاني             | الماسوكندهاي قرآن                      |
| ٠٠٠ شيخ اسعد بيوض التميمي     | المكازوال اسراقيل                      |
| سيد مرتضى عسكري               | ادیان آسمانی و مسئلة تحریف الا         |
| حلال الدين عبد الرحمن السيوطي | التزول في اسباب النزول المناب النزول   |
| وكتور محمود راميار            | المدرآستانه قرآن                       |
| دکتور محمد مهدی رکنی          | الم الم المايت                         |
| اثور الجندي                   | الفصحي لغةالقرآن                       |

| تاليف ٔ جلد ٔ شاره             | نام کتاب                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| ن آيت الله محمدصادقي           | الالسمان وزمين وستاره گان ازنظرفران      |
|                                | الله بشارت عهدين_                        |
|                                | الملابشارات والمقارنات                   |
| محسن عبد الصاحب المظفر         | المكون بين العلم و القرآن العلم و القرآن |
| صدر المتالهين                  | المختفسير القرآن الكريم                  |
| سيد محمد باقر حجتي             | کلاپژوهشی درباره قرآن و تاریخ آن         |
| سيد حسين شفيعي دارايي          | کرواژه های قرآن                          |
| حامد أحمد حامد                 | الايات العجاب في رحلة الانجاب            |
| السيد الجميلي                  | القرآن عجائب القرآن                      |
| و الفضل حبيش بن ابراهيم تقليسي |                                          |
| الدكتور مصطفى مسلم             | الموضوعي تفسير الموضوعي                  |
| على مهمد الاصفى                | المراد اسات في القرآن الكرين الكرين      |
| محمد امين زين الدين            | القرآن اشعه القرآن                       |
| دكتور محمد حمال الدين فندي     |                                          |
| على رضا صدرلديني               | 🕸 کلید های فهم قرآن                      |
| محسن عبدالصاحب المضفر          | القرآن والاحوال المناخية المناخية        |
| استادخليل                      | القرآن طب في القرآن                      |
| لأسلام استاداحمدامين           | التكامل في كتاب التكامل في الا           |

#### تام كتاب تالف جلد شاره آيت الله جوادبلاغي الإرحلة المدرسية الاسير تحول قرآن و حديث على فاضل عبدالرحمن انصاري المافسانه تحريف قرآن رسول جعفريان آيت الله جوادي آملي الكر سالت قرآن اللا آشنائي با قرآن استاد مرتضى مطهري آيت الله مرتضى حائري يزدي الاعلوم قرآن يا تفسير موضوعي تلاعلوم القرآن السيد محمد باقر الحكيم السنن التاريخية في القرآن المجيد الشيخ الزكابي الابحوث فني تاريخ القرآن و علومه ابو الفضل ميز محمدي الكون والانسان بين العلم و القرآن بسام دفضع الإاسرار الكوب في القرآن الدكتور داؤد سلمان السعدى السيد مرتضئ العسكري القرآن الكريم و روايات المدرستين آيت الله جواد آملي م الم المناحب شناسي در قرآن التفسير و مناهجة فهدين سليمان الرومي لالمنهج القرآن في تطوير المحتمع الدكتور محمد البهي القرآن الكريم و التوراة و الانحيل و العلم موريس بوكائي احمد حامد مقدم الاستهالي اجتماعي در قرآن كريم

#### تالفُ جلدُ شاره

نام كتاب

ملا صدرا

کاسورة اغلی و زلزال

آيت الله حواد آملي

الإهدايت در قرآن

الاقرآن و كتابهائي ديگر آسماني شهيد سيد عبد الكريم هاشمي نژاد

الامام محمود شلتوت

الأالى لقرآن الكريم

مالك بن نبي

الألظاهرة القرانية:

حان ديون يورت

الاعتدار محمد و القرآن

الاالمبادي العامة لي تفسير القرآن الكريم دكتور محمد حسين على الصغير ا

جعبرال مستعواد

المكافر هنك رائد الطلاب

دُاكِتُو زَهِيرِ الْعُرِجِي

النظرية الاجتماعيه في القرآن الكريم

الكرالاستشراق في ميزان نقد الفكر الاسلامي داكثر احمد عبد الكريم سابح

علامه محمد تقي جعفري

الاتاريخ از ديدگاه امام علي ً

الااستناد به قرآن كريم در كلام معصومين محمد تقي واحديان

ابوالقاسم تحري

اللا آیت های و هدایت هائنی بیامبران

عزيز الله كاسب

الانبياء حماسه يت شكنان

مالك بن تبي

المكالظاهرة القرآنيه

### تاليف جلد شاره

نام كتاب

# ترجمه وشروحات نج البلاغه

محمّد عبده

🖈 شرح

اللاغه البلاغه

كالشرح نهج البلاغه

الملاشرح نهج البلاغه

الأشرح و ترجمه .

اللاغه البلاغه البلاغه

اللاتر جنمه

لاترجمه

لاقاموس نهج البلاغه

للامعجم نهج البلاغه

الاترجمه هنج البلاغه \_

الم ترجمه .

الدليل الى موضوعات نهج البلاغه

لامعجم موضوعتي نهج البلاغه

الاعه البلاغه البلاغه

اللاغه الراب الراب الراب البلاغه

ابو القاسم الخوتي عليه الرحمه

ابن ابي الحديد

ميثم بحراني

علامه محمد تقي جعفري

علامه محمد جواد مغنيه

علامه ذيشان حيدر جوادي

علامه مفتى جعفر

محمد على شرقى

علامه محمد دشتي ومحمدكاظم

آيت الله ناصر مكارم شيرازي

محمد جواد فاضل

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_

آية الله نوري همداني

#### تاليف ٔ جلد ُ شاره

نام كتاب

آية الله شهيد مرتضى مطهري

الإفى رحاب نهج البلاغه..

مهدى شمس الدين

الإنظام حكم دالأراده في نهج البلاغه

آية الله منتظري

للإشرح نهج البلاغة

حميدمعاديخواه

الافرهنك أفتاب

القيف بيضون

المرتصنيف نهج البلاغة

صبحى سالم

المكانهج البلاغه

علامه جوادي

الإعمه نهج البلاغة

علامه مفتني جعفر

اللاغه هنج البلاغه

#### وعاوع فان

أمام زين العابدينّ

الاصحيفه سماديهء

آیت الله حواد ملکی تبریزی

المسلوك عرفان

محمد باقر بن محمد شفيع الحسيني

لاشرح الصحيفه السجاديه

آقا نحفي قو چاتي

المشرح دعاى صباح

مصطفیٰ بن محمد هادی حوثی

الاشرح دعاى صباح

الحاج ملاهادي السيزواري

المكاشرح دعاء الصباح

شيخ محمد رضا كلباسي

🛠 انیس اللیل در شرح دعای کمیل

محسن بينا

الإسراج الصعود ليمعارج الشهود

| تاليف ٔ جلد شاره                 | نام کتاب                             |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| محى الدين ابن عربي               | الأفصوص الحكم .                      |
| آيت الله حسن زاده آملي           | الانصوص الحكم برفصوص الحكم           |
| استاد محمدتقى فلسفى              | الله شرح دعاء مكارم اخلاق            |
| ملامحمد فاضل خراساني             | المكاشرح دعاء عرفه                   |
| احمد زمر وديان                   | العارفين شرح دعاء عرفه مرح دعاء عرفه |
| ~~~~~~~~~~~~                     | المراشرح دعاء ندبه                   |
| ******                           | 🛠 شرح دعاء افتتاح                    |
|                                  | الماعشق ورستگاري                     |
| آية الله فضل الله                | الافني رحاب دعاء افتتاح              |
| آية الله فضل الله                | الافي رحاب دعاء كميل                 |
| آية الله احمدالاحساتي            | المراشرح زيازت جامعه                 |
| آية سيدمحمدتقني مدرسي            | العرفان الاسلامي                     |
| سيدحسين ابراهيمان                | 🛱 معرفت شناسي درعرفان                |
| محمدعلى رامهر مزى                | 🛠 شرح دعاء جوشن كبير                 |
| آية الله جوادملكي تبريزي         | الماسلوك عرفان                       |
| أيت الله استاد حسن حسن زاده آملي | الماتازيانه سلوك از                  |
| آيت الله حسن حسن زاده آملي       | الله نور علیٰ نور۔                   |
| عبد الله بن صالح بن الغصن        | الله الحسني                          |

### تاليف جلد شاره

### تام تتاب

الله الحسني ذكتور حسنعز الذين شيخ عماد الدين احمد حيدر المكالسماء وصفات محمد بن این بکر الزرعی دمشقی الله الحسني الماشرح اسماء الله الحسني دكتورة حصة بن عبد العزيز الصغير دكتور عبد الله بن عمر الدميجي المالله اسم الاعظم القول الاسنى في شرح اسماء الله الحسنى مجدى منصور شورى الله الحستي سيد احمد محسب مرسي مصطفى عبدالقادر عطا اللاكتاب الدعا الإفلاح السائل و نحاح المسائل السيد ابن طاؤوس الاشرح الاسماء و شرح دعا الجوشن الكبير الحاج ملا هادي سيزواري الكركميل محرم اسرار امام على ناموس عرفان الهي ازديدگاه قرآن و عرفان رضا رمضاني گيلاني الااسماء الله الحسني عبد العظيم ابراهيم فرج منيذ حسنين ابراهيميان الإمعرفت شناسي درعرفان ضياء الدين الاعليمي الاسماء الحسني و شرح معانيها عز الدين يحر العلوم الله اصواء اعلى دعاء كميل الله اصواء اعلى دعاء كميل محمد مهدى الأصفى المالدعاء عند اهل البيت

### نام كتاب تاليف جلد شاره

الدكتور احمد الله بن ابو زيد الدكتور احمد الشرباصي الدكتور احمد الشرباصي الدكتور احمد الشرباصي الدكتور احمد الطاهر بن عاشور النظام اجتماعي في السلام الامام محمد الطاهر بن عاشور الالاسلام بين العلماء والحكام عبد العزيز البدري

## <u>کتب تاریخ وسرت</u>

شيخ محمد متولى شعراوي الماحكام السرة و البيت المسلمه شيخ محمد متولى شعراوي 🏠 السبيرة النبويه سلمان العيد، الاسلامي،مناهجه و معاصره كالاسلام والتطور الاجتمائي عبدالعالي المظفر الابعاد عالمية في عقيدة الاسلامية ، عبد الكريم فكر اسلامي ش٨ص١٧٣ الاسلام في مشاكل المجتمعات الاسلامية دكتور محمد البهي الاسلام لمنهاج وحل لمشكلات محمد سعيدرمضان البوطي الثورة الاسلامية عقباتها و مكاسبها خطب هاشمي رفسنجاتي الإطاغوت. محمود حكيمي الإلحرية و الفكرية ،ادواتها اطرها للبيس التحرير فكر اسلامي ش ١١ آية الله فضل الله الحركة الاسلامية، هموم و قضايا

الإدورالشعار في النظرية الاسلامية سيد محمد باقر الحكيم فكر اسلامي

| تاليف ٔ جلد شاره                       | نام کتاب                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ئة التحرير مجله فكر اسلامي ش١٧ ص٤      | اللاحداثة الفكر و متانة الطرح اكلمة هيا |
| هانی ادریس،محله بصائر ش ۱۱             | اللاتاريخية ،                           |
| <u>وقواميس</u>                         | معاجم                                   |
| ابن منظور                              | المخالسان العزب                         |
|                                        | المحتاج العروس                          |
|                                        | المنجد                                  |
| ابي الفل حمال الدين محمد بن مكرم       | لانسان للسان تهذيب لسان العرب           |
|                                        | كالقاموس اللغات                         |
|                                        | اللغات اللغات                           |
| 44004000000000000000000000000000000000 | اللغات اللغات                           |
|                                        | معجم الموضوعات المطروقة                 |
|                                        | الآآئينه اردو لغت                       |
|                                        | اللغت اللغت                             |
|                                        | اللغت اللغت                             |
|                                        | اللغت اللغت                             |
|                                        | كافرهنك فرهنك رائد الطلاب               |
|                                        | کا فرهناگ آصفی                          |

| تاليف ٔ جلدُ شاره          | نام كتاب                    |
|----------------------------|-----------------------------|
|                            | الملاقرهنك عميذ             |
|                            | الملالغات علنمي             |
|                            | المككشاف اصطلاحات           |
|                            | الامعجم فقه حواهري          |
|                            | الم الفنون                  |
|                            | الامعجم و مؤلفين            |
|                            | الاموسوعة كشاف اصطلاحات     |
| علامة محمد التحانوي        | الفتون و العلوم             |
| اسلامي وكتب عقا كدشيعيه    | <u> فرمنگِ فرق و مذہب</u> ا |
|                            | 🛱 فرهنائي فرق شيعه اشكوري   |
|                            | الملافرق معاصر              |
| حسين على حمد               | للإقاموس المذاهب والاديان   |
| ١١ جلد) حسن الأمين         | الأسلاميه الشيّعه (         |
| دارالتعارف للمطبوعات بيروت |                             |
|                            | 🛣 الفرق بين الفرق           |
|                            | كالقاموس مذاهب واديان       |
|                            | المحمعيار شرك في القرآن     |
|                            |                             |

المراسات في العقيده الأسلاميه محمد جعفر شمس الدين دار المتعارف الاتحليل وحي از ديدگاه اسلام ومسيحيت محمد باقر سعيدي روشن كادعوة التقريب بين المداهب الأسلاميه دار الجواد محمد حسين زاده 🖈 فلسفه دين ٢ جلد دارالجواد 🕸 عقليات اسلاميه محمد جواد مغنيه الشيخ محمد بن الحسن الطُّوسي الشيخ محمد بن الحسن الطُّوسي الاسلام دروس في اصوله و أحكامه نحبة من الاسائذه الااصول العقيده في التوحيد والعدل٢ جلد السيد مهدى الصدر دار الزهراء أية الله الطهراني " الإمعاد شناسي آية الله الطهراني الله شناسي الاحقائق الاسلام واباطيل خصومه عباس محمود العقاد المكتبة العصرية بيروت الاسلام العرب قبل الاسلام ذاكثرسيح دغيم

الفرق بين الفرق عبد الفرق عبدالقاهر بغدادى اسفراتى عبدالقاهر بغدادى اسفراتى المخرات التبشر توحيد ٢٢٠١٣٣ ص ٢٢٠١٣٣ المحمد حسين كاشف الغطاء الخطاء الخط

آيت الله سيدمحمدحسين طباطبائي

الاشيعه دراسلام

علامه جو ادمغنيه

تتلاعقا ثداماميه

المُعقائد الأماميه الأشي عَشريَّة آيت الله ابراهيم الزنجاني النحفي

٣ حلد مؤسسة الوفاء بيروت

التحلي العلامه العلامه الحلي المرام الحسن بن يوسف العلامه الحلي المرام الحلي مؤسسة دارالهجرة

المحموعة رسائل اعتقادي علامه محمد باقر محلسي

الاعقائد الاسلام من القرآن الكريم السيد مرتضى العسكري ٢ حلد

التَّشُيُّعُ سماحة الشيخ عَبد الله نعمة دارللفكر اللبناني

المادر ساتٌ في عَمَائِد الشِّيعة الإمامية السيد محمد على الحسني العاملي

مؤسسه النعمان

العقائد الاسلاميه محمد حواد مالك مؤسسه البلاغ بيروت الإمامة من أبكار لافكار في اصول الدين سيف الدين الآمدي

دارللكتاب الغربي

اداره ترجمان السُّنَة احسان ألهي ظهير اداره ترجمان السُّنَة الشَّيعة والتشيَّع فِرَق وَ تاريخ أحسان ألهي ظهير اداره ترجمان السُّنَة الاستريخ الاماميّة وأسلافهم من الشيعة الدِّكتور عبد الله فَيَّاض

موسسه الاعلمي للمطبوعات

الإظهار الحق وحمة الله بن خليل الرحمن الهندي دارالكتاب العلميه بيروت

المتنبعات حول الشيعه عباس على الموسوى

الشيخ مهدى السَّماوي السُّنة الثَّماب والسُّنة السَّماوي

السقيفه والخلافة عبد الفتاح عبد المقصود مكتبه غريب

المُرِّالشِّيعَه في الميزان محمد جواد مغنيه دارالتعارف للمطبوعات

الشيعه في التاريخ محمد حسين الذين مكتبه النجاح

التشبيع نشوؤه مراحِلُهُ مُقومات عبد الله الغُريقيي

الله الشيعه الدكتور سميرة مختار اليثي دار الحيل بيروت

الموعود محمد الضدر مكتبه الامام امير المؤمنين ايوات

الإيللنخ شبهاتي پيرامون مكتب تشيع عباس على موسوى

الإالوحدة العقائديَّة عند السُّنة والنُّسيعة الدكتور عاطف سلام داراللبلاغه

الله الطهراني الله الطهراني

الأولايت وعلم امام من مناسسه انتشارات اميور كبير

الله استاد محمد تقى مضياح يزدى

الله كتور محمد الصادقني مؤسسه الصادق بيروت

الضلال التنتيع محمد على الحسني

الستاد علامه حسن زاده آملي انتشارات قيام

النحلافه والأمامة عبدالكريم الخطيب دارالمعرفة \_بيروت

ا الاتشیع در مسیر تاریخ دکتر سید حسین جعفری دفتر تشر فرهنگ اسلامی الاکذّبوا علی الشیّعه

كانشأت الشيعة الاماميه نبيله عبد المنعم داوود دارلمؤرخ العربي بيروت

الله جواد آملي الله جواد آملي

☆مذهب اهل بيت واردو نرجمه ايت الله عبدا لحسين شرف الدين موسوي

دارالثقافة الاسلامية ياكستان

النص والاجتهاد آيت الله عبدالحسين شرف الدين موسوى

التشيع تشاته معالمه هاشم الموسوى مركز الغدير دراسات الاسلاميه

الانتفاضات الشبعه عبرالتاريخ هاشم معروف الحسني دارالكتب الشعبيه بيروت

لابين التصوف والتشيع هاشم معرف حسني دارالقلم بيروت

الامامت و القيادة دكتور احمد عزالدين دكتور احمد عزالدين

الله رسالت القرآن دار القرآن الكريم شراتا ١٢ قم ايران

1,000

الله ۱ تا ۸ ـ ۲۳ تا ۲۹ مرآنی ش ۱ تا ۸ ـ ۲۳ تا ۲۹

🖈 مجله بینات ش ۲۲،۹٬۳۰۱ قم ایران

المعارج ش،۹،۸،۱۹ البنان ش ۱۸-۱۹-۲۰

₩ سيارة ڈائحست قرآن نمبر ١-٢-٣

| تاليف جلد شاره                 | نام كتاب                              |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| ايران                          | الاترجمان وحي                         |
| لاهور                          | المرحمان القرآن                       |
| دفتر تبليغات اسلامي قم         | المرمحله نقد و نظر                    |
| يزنبي أيران دمشق ش ١ /٧٠       | أي مجله ثقافة الاسلامية وابداد        |
| يزني جمهوري اسلامي ايران لبنان | المحله الرصد . راء                    |
| ~~~~~~                         | الديشه الديشه المراتبان الديشه        |
| سازمان تبليغات اسلامي تهران    | المرحله التوحيد                       |
| البنان                         | المنطلق .                             |
| ات آية الله فضل الله           | الملامحله البينات لينان_خطابات مصاحبا |
| والمنزسين                      | الامحله نورالاسلام                    |
| A V912 Y579. 41. 1. 19         | الإمحله حوزه                          |
| مشهد                           | المرحله مشكوة                         |
| الكويت                         | المحالات العربي                       |
| كليه اصول الدين بغداد          | Aرسالة الاسلام                        |
| نجف                            | و النجف النجف.                        |
| تجف                            | الإصحلات الاضواءِ النجف               |
| ايران                          | الاعتصام سازمان تبليغات اسلامي        |
| وزارة ارشاد                    | المكانامه قرهنك                       |

| تاليف جلد شاره                       | نام کتاب                |
|--------------------------------------|-------------------------|
| موسسته امام حسين لبنان               | تهلانورالاسلام.         |
| راولپنڈی                             | الإاخبارِ حنك_          |
| راولپنڈي                             | المكاخبار نوائے وقت۔    |
| رائیزنی جمهوری اسلامی ایران دمشق     | 🛱 مجله ثقافتِ اسلاميه   |
| محمع اهل البيت ايران                 | الامحله رسالت الثقلين   |
| ايرات                                | الامجله دارالتقريب      |
| دارالتقريب الاسلامي مصر              | الامحله رسالت الاسلام.  |
|                                      | الإمجله فكر اسلامي      |
| لندن                                 | الله محلهِ فكرِ حديد.   |
| ايران                                | المرمحله پاسندار_       |
| موابات   آيت الله محمد حسين فضل الله |                         |
| ش ۱ ص ۱۰۷                            | الديشه حوزه الديشه حوزه |
| ش ۳۲ ص ۵۸-۸۶                         | الامحله كيهان انديشه    |
| ش ۱٦ ص ٤٧٠٣٣                         | المرحله كيهان انديشه    |
| ش ۱۷ ص ۳۷                            | الإمحله كيهان انديشه    |
|                                      | الامحله رساله تقريب     |

### <u>ساجيات وثقافت</u>

محمدباقر شريف القريشي

عبد الهادي فضلي

دكتور محمد نوري

محمد مهدى الأصفى

محمد مهدى الأصفى

صادقي م بصائرش ٢ ١٣٠١ ص ٢ ٤

الدكتور على القائمي

آيت الله شهيد مرتضى مطهري

رحيتم نو بهار

احمد سالم بادويلان

النسيد احمد القبائجيي

توحيد ٤٦،٤٧ ص ٢٢،١٣٣

سليم الحسنني

الانظام الحكم و الاداره الانظام مجتمع والحكم الانظام الحكم و الاداره

تلانظام المالي في الاسلام

الاسلام التشريع في الاسلام

ملامنهج التفسير

الاتكوين الاسرة في السلام\_

ملانقش کتاب در تمدن و فرهنگ اسلامی

المكااسلام وايران

الاسیمای مسجد

🖈 مو سوعه سین و جیم\_

الإمتهاج الرسل.

المعلماء والمسئوليت تثقيف الامة حسن الصفاء بصائر ش١٠ ص٦٥

المكانصرانية و التبشر

التاريخ الحركة الاسلامية المعاصرة في العراق الخطيب ابن النحف

مكاصراع الارادات ·

| تاليف ٔ جلد ٔ شاره                                                | نام كتاب                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هاشمي نژاد                                                        | الم قضايا معاصره                                                                                |
| توحيد ١٦ ص ١٨١                                                    | الثقافي الجديد مساليه و اثاره                                                                   |
| حسن الباش،مجله بصائر ش ١٠                                         | الاسلام و الاسطورة                                                                              |
| الله خصوصية ثقافية و مشكلات النحية في المغرب الاقصىٰ بقارية       |                                                                                                 |
| محمد رضا حكيمي                                                    | الحيات ،                                                                                        |
| دكتور احمدعزالدين                                                 | الامامت و القيادة                                                                               |
| آية الله مهدى حسيتى شيرازى                                        | الله وكلائنا في البلاد                                                                          |
| اقعالمسلمين وسبيل الفهوض بهم،                                     | الاكيف تدبيرالامورتجديددين واحياثه وو                                                           |
| ابوالاعلىٰ تمودودى                                                |                                                                                                 |
| الألحوار في الاسلام آيت الله محمد حسين فضل الله مجله منطلق عدد ٩٨ |                                                                                                 |
| احمد نائز                                                         | الثقافة الرسالية                                                                                |
|                                                                   | 🌣 خطاب الاسلامي و تحدية المتقابل                                                                |
| پاسدار اسلام ش ۱                                                  | الماحراب بعد از مشروطیت                                                                         |
| پاسدار اسلام ش ۲                                                  | الماحزاب سیاسی پس از مشروطیت ،                                                                  |
|                                                                   | المانقش كتاب در تمدن و فرهنك اسلامي                                                             |
| ***************************************                           | التعليم عند الغربيين ٩                                                                          |
| على عبد العظيم                                                    | المحمفهوم التعليم عند الغربيين ٩<br>الدعوة و الخطابة ،<br>الاعلامه شيخ غلام محمدايك بي داغ قياد |
| بت اماميه آرگتائزيشن بلتستان ريحن                                 | الاعلامه شيخ غلام محمدايك بي داغ قياد                                                           |

## تالف جلد شاره

نام كتاب

## معرت آئمهاور حسينيات

محمد نعمه السماوي

الااثورة الحنسيتيه

شيخ نبم الدين الطبسي

الامام حسين في مكه مكرمه

صالحي نحف آبادي

لانگاه به حماسه حسینی.

آية الله شهيد مرتضي مطهرتي

الاحماسه حسيني\_

آية الله توزي

تلالؤلؤ مرجان

آية الله حسين فضل الله

الاقي رحاب الحسين.

آية الله حسين فضل الله

الأطريقه كزبلا\_

الإنورة الحسين يقظة الضمير وتحرير الادارة سيد باقر الحكيم

محله فكراسلامي ش١٦

حجةالاسلام و مسلمين أغاپيشوائي

الاتحريفات عاشورا

الائمه الاثئ عشر دراسة تجليلة فني المنهج راشد الراشد

المحياتِ فكرى و سياسي امامان شيعه رسول جعفريان

آية الله سيد محمد حسين فضل الله

الندوة\_

علامه سيدشاكر حسين امروهوئي

الإمجاهد اعظم

محمد غيسي آل ساكس

الاموسوعة مقتل الامام الحسين \_

محمَّد تهامي معجله بصائر ش ١١

الله التربوي عند شهيد ثاني

آية الله سيد محمد صدر

الاتاريخ غيب صغرام

| تاليف ٔ جلد شاره                        | نام كتاب                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| - استاد عادل ادیب                       | المسيرت آئمه اثنيٰ عشر۔             |
| آية الله حسين فضل الله                  | الإهلبيت.                           |
| سيد محمود مدني                          | ۵۰ میزاری شیرازی                    |
| رحيج نوبهار                             | الأسيمائي مسجد                      |
| واستراتجيه الحل الاحتمائي               | المدرسة بين تصنيفات الحل            |
| ٣،٢٠م ٥ ٧ الدكتور صيام المولى ٤٩        | عدد                                 |
| علامه محمدباقرشريف قرشي                 | السلام تاليف حسن عليه السلام تاليف  |
| *************************************** | المكر حيات امام حسين عليه السلام    |
|                                         | المحيات امام زين العابدين           |
| ***********                             | امام محمدباقر امام محمدباقر         |
|                                         | الاحيات امام موسلي ابن جعفر"        |
|                                         | المحيات امام رضاعليه السلام         |
|                                         | المحيات امام على نقى عليه السلام    |
|                                         | السلاحيات امام حسن عسكري عليه السلا |
| شهيدآيت الله سيدمحمدالصدر               | المهاتاريخ غيبت صغرى                |
|                                         | اللا تاريخ غيبت كبرئ                |
|                                         | الملايوم موعود                      |
| 4000000000000                           | الزام الناصب                        |

فهرست مضامین کتاب انبیاءقرآن

## فهرست مضامين كتاب

| ٣                                       | عرضِ ناشر۔۔۔۔۔۔                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                         | تنبيد                                              |
| ΙΔ                                      | فلسفه ضرورت بعثت أنمبياء                           |
|                                         | ئةِ ت خاصہ                                         |
| r1                                      | نی اوررسول میں فرق ۔۔۔۔۔۔۔                         |
|                                         | ا نبياءً انسان وبشر مين                            |
|                                         | تمام انبیاء أی میں۔۔۔۔۔۔۔                          |
| M                                       | انبياء اورعكم غيب                                  |
| rr                                      | اقسام غيب رررو ررود و رود و رود و و                |
| rq                                      | ايمان بالغيب اورعلم غيب و و و المان بالغيب المورود |
| ۵۲                                      | خدااورانبياء كيعلم غيب مين بنيادي فرق              |
| ٥٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حقیقت وخی                                          |
| ۵۲۲۵                                    | وشی کے معنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |

| مغى                                     | موضوع                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4F                                      | عصمت اُنبياءً کي دليل                          |
| 41                                      | اردلیل اعتاد                                   |
| ÝF                                      | ٣_دليل اخلاقي                                  |
|                                         | ٣- دليل اطاعت                                  |
| 41                                      | عصمت أنبياءً                                   |
| 41                                      | حدودعصمت ــــــ                                |
| Ar                                      | انسان سے گناہ سرز وہونے کے اسباب ووجوہات۔۔۔۔   |
| ٨٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عصمت انبياء كے خلاف قرآنی آيات سے استدلال۔۔    |
| Λ٩                                      | معصوم اورغیرمعصوم کی شناخت کیسے ممکن ہے؟ ۔۔۔۔۔ |
| 91                                      | عقیده عصمت کا تاریخی پس منظر۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 91                                      | تعدادا نبیاء عقل و نقل کی روشنی میں            |
| 99                                      | حفرت آ دم عليه السلام                          |
| 1.5                                     | آ دم عليه السلام اورنيقت                       |
| [+Y                                     | قصه بحفزت آ دم چندعناصرے مرکب ہے۔۔۔۔۔۔         |
| 1.4                                     | حقیقت ملائکه                                   |
| III                                     | اقسام ملائكه                                   |
| nr                                      | "'جن"                                          |
|                                         |                                                |

| صفح                                     | موضوع                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 114                                     | ردابلیس "۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 119 14-1                                | آ دم نموندکامل انسان                       |
| 1r•                                     | خلافت کی انواع ہیں۔۔۔۔۔۔                   |
| ITI                                     | اهداف ومقاصدخلافت رر روو                   |
|                                         | تربیت گاہ ہے اخراج۔۔۔۔۔۔                   |
| IFA                                     | حفرت ادرلین                                |
| 1************************************** | حفرت نوح عليه السلام                       |
| IM                                      |                                            |
| ITT                                     | حضرت نوح علیه السلام اوراُن کی دعوت        |
| IFY                                     | قصه حفرت نوح عليه السلام                   |
| 1179                                    | معجزات حضرت نوح عليه السلام                |
| וריך                                    | قوم كونوخ كاجواب                           |
| 167                                     | حضرت ابرا بيم فليل الله عليه السلام        |
| 167                                     | مردہ مشرکین کیلئے مغفرت طلب نہیں کی جاسکتی |
| 167                                     | والدحفرت ابراتيم كالعين                    |
| 104                                     | ذن عظیم کافدیہ۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| 10/                                     | ار ماں وآ رزوں کی خاطرانسانی قربانی ۔۔۔۔   |

| صفح  | موضوع                                                    |
|------|----------------------------------------------------------|
| 175  | قل نفس                                                   |
| 170  | عبدالمطلب اورنذرزنح فرزند                                |
| 112  | حضرت عيسي کي قرباني                                      |
|      | حفرت ابراہیم کا پنے بیٹے حضرت اساعیل کوذی کرنا۔۔۔        |
|      | ذیج ،اساعیل ہے یااسحاق " ۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 121  | توحیداورشرک میں تصادم ۔۔۔۔۔۔۔                            |
| 1.4  | تارنځ بت پری،بت سازی اور بتول کوفر وغ اورتر و نگ دینا۔   |
| 141  | اسباب وعوامل بت پرتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 1/10 |                                                          |
| IAA  | عبودیت وبندگی                                            |
|      | بت پری اور خدا پری                                       |
| 195  | قرآن كريم ميں بت كاتصوراورائك نام                        |
| r+r  | بۇ ل سے رازونیا ژەسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسى |
| M+   | بنول کی شکل وصورت                                        |
| ri4  | انواع واقسام بت اوربت پرستی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|      | جن سے حاجت طلب کی جاتی ہے خود نیاز منداور مختاج ہیں۔۔    |
| rr•  | بت اوربت پرستول کے خلاف قرآن اورانبیا یمکارو بیہ۔۔۔      |
|      |                                                          |

| معتد        | موضوع                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr         | بت اوربت پرتی کا متیجه                                                                                                            |
| rro         | شبيه سازی                                                                                                                         |
|             | کسی چیز کوشعائر قرار دینے کیلئے شبیہ سازی ۔۔۔۔۔                                                                                   |
| rr•         | شبیه سازی یاظلم روائی یاظلم کی تر ویج ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                         |
| rrr         | ستاره پرستان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                |
| rr2         | حفزت ابرا بيتم اورعكم نجوم                                                                                                        |
| rrr         | ستاروں کے ہماری زندگی پراٹرات ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                            |
| M.A         | تخس اورسعادت میں ستارون کا کر دار                                                                                                 |
| rrz         | نحوست اورسعادت کلمات امیرالمومنین کی روشی میں۔۔                                                                                   |
|             |                                                                                                                                   |
| rra         | ليام مين نحوست وسعادت اوراسكي حقيقت                                                                                               |
| rai         | عناصرتر کیبی زمان                                                                                                                 |
| rar         | عناصرتر کیبی زمان<br>معاشرہ میں نخوست کو بکون فروغ دیتا ہے                                                                        |
| rai         | عناصرتر کیبی زمان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                            |
| rar         | عناصرتر کیبی زمان<br>معاشرہ میں نحوست کو، کون فروغ دیتا ہے<br>تاریخ اور دنول کی نحوست قر آن وسنت کے منافی ہے<br>نخوست کہاں ہے آئی |
| ror roq ry• | عناصرتر کیبی زمان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                            |
| ror         | عناصرتر کیبی زمان<br>معاشرہ میں نحوست کو، کون فروغ دیتا ہے<br>تاریخ اور دنول کی نحوست قر آن وسنت کے منافی ہے<br>نخوست کہاں ہے آئی |
| rar         | عناصرتر کیبی زمان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                            |













